

www.besturdubooks.wordpress.com

,wordpress.com

www.besturdubooks.wordpress.com

besturdubooks. Wordpress.com

الممام : مُحَمَّلُ صُنْيَتًا وَسُبُحًىٰ

طبع جدید: محرم ۱۳۲۷ه-فروری ۲۰۰۶،

مطبع : زمزم رینٹنگ رکیس کراچی

ناثر : مكتبيتمعالوالقال كالع

فون : 5031566 - 5031566

i\_maarif@cyber.net.pk : اى ميل

### ملنے کے پتے:

\* مكتب معان القال المعان المع

\* اِذَانُوالْمَعِنَالِقِيَّالِعِثَالِقِيَّالِعِثَالِقِيَّالِعِثَالِقِيَّالِعِثَالِقِيَّالِعِثَالِقِيَّالِعِثَالِقِيَّالِعِثَالِقِيَّالِعِثَالِقِيَّالِعِثَالِقِيَّالِعِثَالِقِيَّالِعِثَالِقِيَّالِعِثَالِقِيَّالِعِثَالِقِيَّالِعِثَالِقِيَّالِعِثَالِقِيَّالِعِثَالِقِيَّالِعِثَالِقِيَّالِعِثَالِقِيَّالِعِثَالِقِيَّالِعِثَالِقِيَّالِعِثَالِقِيَّالِعِثَالِقِيَّالِعِثَالِقِيَّالِعِثَالِقِيَّالِعِثَالِقِيَّالِعِثَالِقِيَّالِعِثَالِقِيَّالِعِثَالِقِيْلِعِثَالِقِيَّالِعِثَالِقِيَّالِعِثَالِقِيَّالِعِثَالِقِيَّالِعِثَالِقِيَّالِعِثَالِقِيَّالِعِثَالِقِيَّالِعِثَالِقِيَّالِعِثَالِعِثَالِقِيَّالِعِثَالِقِيَّالِعِثَالِقِيَّالِعِثَالِقِيَّالِعِيْلِعِثَالِقِيَّالِعِثَالِقِيَّالِعِثَالِقِيَّالِعِثَالِقِيَّالِعِثَالِقِيَّالِعِثَالِقِيَّالِعِثَالِقِيَّالِعِثَالِقِيَّالِعِثَالِعِثَالِقِيْلِعِثَالِقِيَّالِعِثَالِقِيْلِعِثَالِقِيَّالِعِثَالِعِثَالِقِيَّالِعِثَالِقِيْلِعِيْلِيْعِيْلِيْعِيْلِيقِيْلِعِيْلِيقِيْلِعِيْلِيقِيْلِعِيْلِيقِيْلِيقِيْلِيقِيْلِيقِيْلِيقِيلِيقِيلِيقِيْلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِ

فون: 5049733 - 5032020

besturdubooks.wordpress.com

William William

الحمدلله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم و على آله و اصحابه اجمعين

### پیش لفظ

مجھ سے روزنامہ "جنگ" کی انتظامیہ نے فرمائش کی تھی کہ میں ہفتہ وار اُن کے لیے کالم لکھا کروں۔ میں نے یہ فرمائش اس لیے منظور کی کہ "جنگ" کے وسیع ذریعہ ابلاغ سے ایسے مسائل پرلوگوں کو متوجہ کیاجاسکتا ہے جو لا پروائی کا شکار ہیں چنانچہ "ذکر و فکر" کے عنوان سے میرایہ کالم کافی عرصے تک "جنگ" کے ادارتی صفح پر شائع ہو تارہا۔ یہ کتاب انہی مضامین کا مجموعہ ہے۔ اللہ تعالی اسے قارئین کے لیے مفید اور میرے لیے ذخیر ہ آخرت بنائیں۔ آمین

محمد تقی عثانی ۲۷رذی قعده ۲<u>۰ سماچ</u> besturdubooks.wordpress.com ه فهرست مضامین مضمون صفحه نمبر

| 9    | شروع اللہ کے نام سے                | 1        |
|------|------------------------------------|----------|
| 14   | ىية شيال كىي شاخ چىن پە بارىنە ، و | r        |
| rr   | لاؤ دُاسپيكر كا ظالمانهاستعال      | <b>r</b> |
| ۳.   | رمضان کیوں آیاہے؟                  | ٠٢       |
| ٣٩   | چوری اور سینه زوری                 | ۵        |
| 61   | نومسلموں کے مسائل                  | ٧٢       |
| 64   | ديكھومجھے جوديد ، عبرت نگاہ ہو     | ∠        |
| ۵۵   | عيدمبارك                           | ٨        |
| ۵٩   | ا پی خبر لیجئے                     | 9        |
| 77   | اپريل فُول                         | 1•       |
| 41   | رزق كالصحيح استعال                 | 11       |
| 44   | اندهیر ہور ہاہے بجلی کی روشنی میں  | Ir       |
| ٨٣   | معاملات کی صفائی اور تناز عات      |          |
| 9+   | حقوق وفرائض                        | ٠١٣      |
| 94   | دوہرے پیانے                        | 1۵       |
| ۱۰۳  | مبارک ہو                           | ۳۱       |
| 111  | چار پیسے کا فائدہ                  | 1∠       |
| 11/4 | چوری پیجی ہے                       | 11       |

|             | oress.com                                                                |                     |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| WIOOKS.W    | مضمون ۲<br>مضمون صفحه<br>دیوارین یانوٹس بورڈ؟<br>سرگوں کا نا جائز استعال | مبر <sup>ش</sup> ار |
| oesturo Irr | د يواريں يا نوٹس بورڙ؟                                                   | 19                  |
| ırr         | سرم کوں کا ناجا ئز استعال                                                | <b>ř•</b>           |
| 1179        | دھو کے کی تاویلیں                                                        | <b>r</b> ı          |
| 127         | <i>۾ در</i> دي يا گناه؟                                                  | <b>rr</b>           |
| ior         | حجموٹ کے پاؤل                                                            | rm                  |
| 109         | لوگ کہتے ہیں                                                             | rr                  |
| יארו        | ا يک خوشی کا واقعه                                                       | ra                  |
| 141         | ايك اُلٹی سوچ                                                            | <b>n</b>            |
| 122         | قاہرہ کانفرنس کا پروگرام آف ایکشن                                        | ٢٧                  |
| IAT         | اسلام اورٹریفک                                                           | <b>r</b> A          |
| 119         | لا قانونيت كيون؟                                                         | ۲9                  |
| 190         | پا کی اورصفائی                                                           | <b>r•</b>           |
| r•1         | آ دم خوری کی لذت                                                         | rı                  |
| r•A         | دعوت یا عداوت                                                            | rr                  |
| rim         | جے کے بارے میں پچھ گذارشات                                               | r                   |
| rr•         | وشمن كويهچا نيئ                                                          | r                   |
| rra         | جان کی قیمت                                                              |                     |
| rrq         | فتنے جو پہلے ہے بتادیئے گئے                                              | - FY                |
| 12          |                                                                          | ٢٧                  |
| trr         | ېم جمي منه ميں زيان رکھتے ہيں (۱)                                        | ra                  |

| pesturdulooks.word | press.com |                               |               |
|--------------------|-----------|-------------------------------|---------------|
| Anpooks ino.       | صفحة      | ير<br>مضمون                   | مبرشار<br>— — |
| besture ra.        | (r)       | ہم بھی منہ میں زبان رکھتے ہیں | rq            |
| raa                |           | پڙوي                          |               |
| 14.                |           | تھوڑی دریکا ساتھی             |               |
| 777                |           | شادی بیاه کی رحمیس            | r             |
| 121                |           | سورج گر ہن                    | ٣٠            |
| 724                |           | مهرشرعی کی حقیقت              |               |
|                    |           | کچھ جہیز کے بارے میں          |               |
| MA                 | *****     | شادی کی دعوت اور بارات        | ry            |
| 797                | ، کا جواب | نكاح اوروليمه چندسوالات       | rZ            |
|                    |           | نطبهٔ نکاح کاپیغام            | °A            |
| r•r                |           | احسان اوراز دوا جی زندگی      | ۳۹            |
|                    |           | خاندانی نظام                  | △ ◆           |
| ria                |           | نکاح اور برادری               | 01            |
| ٣19                |           | طلاق كالصحيح طريقه            | ar            |
| rra                |           | دُنیا کے اُس پار (۱)          | ar            |
| rrr                |           | دُنیا کے اُس پار (۲)          | ar            |
| ٣,٠                |           | دُنیا کے اُس پار (r)          | ۵ ۵           |
| <b>T</b> 72        |           | مفت كاعهده                    | ۲۵            |
| ror                |           | جشن آ زادی کے دِن             | ۵۷            |
|                    |           |                               |               |

besturdubooks.wordbress.com

# شروع اللدكے نام سے

جب مجھ ہے فرمائش کی گئی کہ میں , جنگ ،، کے لئے با قاعدہ لکھا کروں تو میر ہے ذہن میں بہت ہے معاشرتی مسائل کی ایک فہرست آگئی جن سے ناوا قفیت یا غفلت کی بنا پرہم نے دنیااور آخر ت دونوں میں اپنے لئے بے شار مشکلات پیدا کرر تھی ہیں۔ خیال ہوا کہ ہمارے ملک میں تحریری سطح پر , جنگ ،، ہی ایک ایسا سٹیج ہے جہاں ہے کوئی آواز دُور دُور کہ ہمارے ملک میں تحریری سطح پر , جنگ ،، ہی ایک ایسا سٹیج ہے جہاں سے بہتر کوئی آوار داستہ دُور تک پہنچائی جا عتی ہے اور ان مسائل کی طرف متوجہ کرنے کا اس سے بہتر کوئی اور راستہ نہیں۔ اس لئے اللہ تعالی کے نام پر میں فی الحال انہی معاشرتی مسائل پر لکھنے کا ارادہ رکھتا ہوں ۔ لیکن چونکہ ہمیں ہر کام کا آغاز , ,ہم اللہ ،، ہے کرنے کی ترغیب دی گئی ہے، اس لئے اس سلسلے کو بھی میں تیر کا , ہم اللہ ،، ہی سے شروع کرتے ہوئے آج کی پہلی صحبت اس لئے اس سلسلے کو بھی میں تیر کا , ہم اللہ ،، ہی ہوئے آج کی پہلی صحبت میں پچھ گذار شات , ,ہم اللہ ،، ہی کے بارے میں پیش کرنا چا ہتا ہوں۔

آ تخضرت علی ایک حدیث میں ارشاد فرمایا ہے کہ: , , ہروہ اہم کام جواللہ کے نام سے شروع نہ کیا جائے ، ادھورا ہے ، ، چنانچہ آ پھی نے ہراہم کام کو, , ہم اللہ الرحمٰن الرحمٰن الرحمٰن ، ہے شروع نہ کیا جائے ، ادھورا ہے ، ، چنانچہ آ پھی نے ہراہم کام کو, بہم اللہ الرحمٰن الرحم ، ، ہے شروع کرنے کی تاکید فرمائی ہے ، یہاں تک کہ کھانا کھاتے وقت ، پانی پیتے وقت ، مواری پر سوار ہوتے وقت ، کوئی خط یا تحریر لکھتے وقت ، غرض ہرقابل ذکر مشغلے کے شروع میں آ پھی ہے اللہ الرحمٰن ال

بظاہریہ ایک مخضر ساعمل ہے جسے بعض او قات ایک رحمی کارروائی سمجھ کر نظر

انداز کر دیا جاتا ہے ، لیکن در حقیقت یہ کوئی رسم نہیں ، بلکہ اس سے ایک بہت بتیاری فکر کی آبیاری مقصود ہے، یہ ایک ایسی اہم حقیقت کا اعتراف ہے جس کو پیش نظر رکھنے لکھی ہے زندگی کے تمام مسائل کے بارے میں انسان کا پورانقطہ نظر اور معاملات طے کرنے کے کے اسکی پوری Approach ہی بدل جاتی ہے، یہ اس بات کا علان ہے کہ اس کا کنات کا کوئی ذرّہ اللہ تعالی کے تھم اور اسکی مشیّت کے بغیر حرکت نہیں کر سکتا،انسان کواپنی عملی زندگی میں اسباب کواختیار کرنے کا حکم ضرور دیا گیاہے ، لیکن نہ تو پیہ اسباب خود بخو دوجو د میں آگئے ہیں،اور نہ ان اسباب میں بذاتِ خود کوئی کارنامہ انجام دینے کی طاقت موجود ہے، حقیقت میں ان اسباب کو پیدا کرنے والا اور ان میں تا ثیر پیدا کر کے ان کے نتیجے میں واقعات کووجو دمیں لانے والا کوئی اور ہے۔

اس کی ایک سادہ سی مثال یہ ہے کہ ہم جب یانی پینا جائتے ہیں توبسااو قات غفلت اور بے دھیانی کے عالم میں پی کر فارغ ہو جاتے ہیں،ایک ظاہر بین انسان زیادہ سے زیادہ ا تناسوچ لیتا ہے کہ اسے بیریانی کس کنویں، کس دریا، کس حجیل یا نہر سے حاصل ہوا، لیکن اس کنویں یا دریااور حجیل تک یانی کیسے پہنچا؟ اور انسان کی پیاس بجھانے کے لئے اللہ تعالی کی قدرتِ کاملہ نے کا ئنات کی کتنی قوتیں اسکی خدمت میں لگار کھی ہیں؟اوراس کے لئے کیساعجیب وغریب نظام بنایا ہواہے ؟اس کاد صیان بہت کم لوگوں کو آتا ہے۔

الله تعالی نے بانی کا عظیم الثان ذخیر ہ سمندروں کی شکل میں محفوظ فر مایا ہے، اور اسے سرنے سے بچانے کے لئے اوّل تواسے تمکین بنادیا ہے،اور دوسری طرف اسے ہر دم اس طرح روال دوال کر دیا ہے کہ اسکی موجیس حرکت اور بیتانی کی علامت بن گئی ہیں ، اور باوجود یکہ اس میں روزانہ ہزارہا جانور مرتے ہیں، لیکن یہ یانی تبھی سڑتا نہیں، لیکن انسان کے لئے یانی کے اس عظیم الشان ذخیرے سے براہِ راست فائدہ اٹھانا ممکن نہیں تھا،اس لئے کہ اول تواس یانی کی کڑواہٹ ایسی ہے کہ اسے انسان بی نہیں سکتا، دوسر ہے

iordpress.com اس پانی کا حصول صرف آس پاس بسنے والول کے لئے ہی ممکن ہے، دور رہنے وا سے فائدہ نہیںاٹھا سکتے۔

> اس کے لئے اللہ تعالی نے ایک طرف سمندر سے مون سون اٹھا کراس میں ایک ایسا خود کار پلانٹ نصب کردیا ہے جس کے ذریعے سمندر کے کڑوے یانی کو میٹھا کرنے کا حیرت انگیز نظام کسی انسانی محنت یا مالی خرچ کے بغیر مسلسل جاری ہے ، دوسری طرف اس مون سون کو بادلول کی شکل دے کرایک مفت ائیر کار گوسر وس فراہم کر دی گئی ہے جس کے ذریعے یہ سیال پانی ہوا میں تیر تا اور سینکڑوں بلکہ ہزاروں میل کی مسافت طے کر تاہے ،اوراسکی فضائی پر واز نے دنیا کے ہر نطے کو سمندر کایانی میٹھاکر کے سیلائی کرنے کی ذمة داري لےرکھی ہے۔

> کیکن نه توانسان په بر داشت کر سکتا تھا که اس پر ہر و قت بادل چھائے رہیں ،اور بارش برستی رہے،اور نہ اس میں یہ طاقت تھی کہ وہ سال بھریاچھ مہینے کایانی ایک ساتھ اکٹھا كركے ركھ سكے،لہذااللہ تعالى كى قدرت و حكمت نے بيرا نظام فرمايا كه بادلوں كابير پانى پہاڑوں پر برسا کر اس کے منجمد ذخیرے برف کی شکل میں محفوظ فرما دیئے، پانی کا پیہ د لفریب کولڈ اسٹور بج پہاڑوں کی چوٹیوں پر دلآ ویز نظارے تو فراہم کر تا ہی ہے، لیکن اس کااصل کام ہماری پیاس بجھانے کا تظام ہے۔

> پھرانسان کو بیہ تکلیف بھی نہیں دی گئی کہ وہ اس بر فستان میں خود جاکرا پی ضرور ت یوری کرے، بلکہ اسے سورج کی گرمی سے بگھلا کر دریا اور پہاڑی نالے بنادیئے گئے، اور اس کے علاوہ یانی کے سوتوں کے ذریعے زمین کے کونے کونے میں ایسی پائپ لائن بچیادی گئی ہے کہ انسان جہاں سے زمین کھودے وہیں سے پانی بر آمد ہو جاتا ہے۔

> سمندر سے یانی اٹھا کراہے پہاڑوں پر محفوظ کرنے اور پھر زمین دوزیائپ لائن کے ذریعے دنیا کے چتے چتے تک اسے پہنچانے کے اس عظیم الشان سلسلے میں کہیں بھی انسانی

lordpress.com عمل یااسکی فکر و کاوش اور منصوبہ بندی کا کوئی دخل نہیں ہے ،انسان کا کام صرف اپتا ہے کہ وہ ان بہتے ہوے دریاؤں یا زمین میں پوشیدہ سو توں سے اپنی ضرور ت کے مطابق پانی ہے حاصل کرلے، اگرچہ یہ کام پانی کی سپلائی کے ند کورہ بالا قدرتی اور آفاتی نظام کے مقابلے میں نہایت محدود اور مخضر کام ہے، لیکن اس محدود سے کام کی انجام دہی میں بھی انسان بڑی مشقت اٹھاتا، بہت روپیہ خرج کرتا اور کا نات کے دوسرے وسائل سے کام

یانی کاہر وہ گھونٹ جو ہم ایک لمحہ میں اپنے حلق سے اتار لیتے ہیں، آب رسانی کے اس سارے طویل عمل سے گذر کر ہم تک پہنچتاہے جس میں سمندر، بادل، پہاڑ، آفتاب، ہوائیں، ندی نالے، زمین اور اس میں یو شیدہ خزانے،اس پر چلتے ہوئے جانور،اور بالآخر انسان اوراس کے بنائے ہوئے آلات، سب اپنااپنا کر دار ادا کر چکے ہوتے ہیں۔

جب آنخضرت علی نے یہ تعلیم دی کہ پانی پینے سے پہلے "بسم اللہ ،، کہو، یعنی اللہ کانام کیکر پیناشر وع کرو، تو در حقیقت اس کا مقصدیهی ہے کہ یانی کی اس نعمت کے استعال سے پہلے اللہ تعالی کے اس احسان عظیم کویاد کروجس نے تمہارے ہو نٹوں تک یانی کے پیہ گھونٹ پہنچانے کے لئے کا ئنات کی کتنی قو توں کو تنہاری خدمت میں لگادیا ہے،اس پانی کے حصول کے لئے تم نے چند ظاہر یاسباب ضرور اپنے عمل اور اپنی محنت سے اختیار کئے ہیں، لیکن ان ظاہری اسباب کی رسائی ایک خاص حدسے آگے نہیں، اس حد کے پیچیے اللہ تعالی کی ربوبیت کاوہ محیّر العقول نظام کام کر رہاہے جوانسان کے عمل ہی نہیں ،اس کی سوچ اور تصویر کی پر واز سے بھی ماور اہے۔

پھرایک عام آدمی کواس سے زیادہ کسی بات سے سر و کار نہیں ہو تا کہ اسے بیاس لگی تھی جے اس نے ایک گلاس یانی پی کر تسکین دیدی، لیکن پہیانی حلق سے اتر کر کہاں جارہا ہے؟اوراس کے جسم کی کیا کیا خدمات انجام دے رہاہے؟اس کی طرف عام طور سے کسی pesturdubooks. Mordbress. com کاد ھیان بھی نہیں جاتا،ذراغور ہے کام لیں تو در حقیقت ہماری جسمانی مشینری کے ایک ا یک پرزے کو پانی کی ضرورت تھی جس کے بغیریہ مشینر ی کام نہیں کر عکتی تھی، لیکن چو تکہ عام انسان سے بھی پت نہیں لگا سکتا کہ اس کے جسم میں کب یانی کی مطلوبہ مقدار کم ہو گئی ہے،اس لئے قدرتِ خداوندی نے اسے بیاس کی شکل میں ایک عام فہم میٹر عطا کر دیا ہے،جو ہر عالم اور جاهل،شہر ی اور دیہاتی، یہاں تک کہ ناسمجھ بچے کو بھی خود بخو دیہ بتادیتاہے کہ اُسے یانی کی ضرورت ہے، وہ اُسے صرف اپنے ہونٹ اور حلق کی ضرورت سمجھتاہے، اور انہی دو چیزوں کو تر کر کے مطمئن ہو جاتاہے کہ پیاس بجھ گئی، لیکن در حقیقت یانی کااصل فائدہ اس سے کہیں آگے ہے، وہ صرف ہونٹ اور حلق کی نہیں یورے جسم کی مانگ تھی،اور وہ حلق سے گذر کر جسم کے ہر اس جھے کوسیر اب کر تا ہے جے اپنی زندگی بر قرار رکھنے کے لئے اسکی ضرورت تھی،اوراس طرح جسم کی اندرونی یائی لائن کے ذریعے وہ یانی سَر سے لیکریاؤں تک ضرورت کی تمام جگہوں تک پہنچایا جاتاہے، پھر جتنے یانی کی جسم کو ضرورت ہوتی ہے،اُ تناجسم میں باقی رہتاہے،اور باقی حستہ جسم کی دھلائی کرنے کے بعد اینے ساتھ مصر اجزا کو بہاکر دوبارہ جسم سے باہر نکل

> مشہور ہے کہ ہارون رشیدایک مرتبہ پانی پینے کے لئے گلاس ہاتھ میں لئے ہو ہے تنے وہ اس گلاس کو ہو نٹوں تک کیجانے لگے تو قریب ہی بیٹے ہوے بہلول مجذوبؓ نے ان سے کہا کہ امیر المؤمنین! ذراایک لمحے کے لئے رک جائے، ہارون رشید رک گئے تو بہلول نے کہا: ''ذرابتائے کہ اگر شدید پیاس کے وقت آپ کو یہ پانی نہ ملے تو آپ اسے عاصل کرنے کے لئے کتنی دولت خرچ کردینگے؟" ہارون رشید نے کہا کہ "ساری دولت، بہلول نے کہااب بی لیجئے، جب وہ پی کر فارغ ہوے تو بہلول نے پھر پوچھا کہ "امیر المؤمنین! ذرایه مجھی بتاد بیجئے کہ جتنایانی آپ دن مجر میں پیتے ہیں اگر وہ سارے کا

۱۳ ۱۳ ساراجسم کے اندر ہی رہ جائے اور باہر نہ نکل سکے تواُسے باہر نکالنے کیلئے آلئے کتنی دولت خرج کردینگے؟،، ہارون نے پھر کہا کہ "ساری دولت، اس پر بہلول نے کہا کہ "کمپیے کی ساری دولت ایک گلاس یانی کو جسم میں داخل کرنے اور اسے باہر نکالنے کی قیمت بھی تہیں ہے،،۔

کہنے کو بیر ایک لطیفہ ہے لیکن واقعۃ میر ایک ایسی سامنے کی حقیقت ہے جو بدیہی ہونے کے باوجود نظروں سے او حجل رہتی ہے۔

> ای طرح روئی کے اس نوالے کو دیکھ لیجئے جو ہم ایک لمح میں حلق سے اتار لیتے ہیں ،ایک ظاہر ہیں نگاہ صرف اس حد تک جاتی ہے کہ ہم نے اینے کمائے ہوے پیپول سے بازار سے آٹا خریدا،اور اس سے روٹی تیار کرلی، لیکن بازار تک اُس آٹے کو پہنچانے کے لئے کا ئنات کی کتنی طاقتیں سر گرم عمل رہیں؟اس کی طرف عمومًا نگاہ نہیں جاتی،انسان کا کام اتناہی تو تھا کہ وہ زمین میں بل چلا کر اس میں نیج ڈال دے، لیکن کون ہے جس نے اس چھوٹے سے بیج میں ایبا یر و سسنگ پلانٹ لگایا کہ اس میں سے کو نیل بھوٹ نکلی؟ کون ہے جس نے مٹی کی دبیز تہوں میں اس کو نیل کی پرورش کی اور اُسے یہ قوت عطا کی کہ وہ اینے منحنی جسم کی لچکدار نوک سے زمین کا پیٹ بھاڑ کر نمو دار ہو،اور ایک لہلہاتی ہوئی کھیتی میں تبدیل ہو جائے؟ پھر کون ہے جس نے اس پر جاند سورج کی کرنیں بکھیریں؟ اُسے لهراتی ہوئی ہواؤں کا گہوارہ فراہم کیا؟ اُس پر بادلوں کاشامیانہ تان کراسکو جھلنے ہے بیایا،اوراس پر رحت کامینہ بر ساکراسکی نشو و نما کی ر فتار تیز کردی، یہاں تک کہ ایک ایک کھیت میں سینکڑوں خو شے

besturdubooks.wordpress.com اور ایک ایک خوشے میں سینکڑوں دانے وجود میں آگئے؟ قرآن كريم اسى حقيقت كوياد دلاتے ہوے كہتاہے: ﴿ اَفَرَايْتُمْ مَّا تَحُرُّتُوْنَ ۞ اَ اَنْتُمْ تَزْرَعُونَهُ اَمْ نَحْنُ الزَّارعُوْنَ﴾

> ذرا بناؤ تو سہی کہ جو کچھ تم زمین کو گاہ کر اس میں ڈال دیتے ہو؟ کیا تم اے اگاتے ہویا ہم ہیں اگانے والے؟

(سورهٔ واقعه آیت: ۹۴،۹۳)

لہذاجب آنخضرت علی ہے فرماتے ہیں کہ کھانا کھانے سے پہلے "بہم اللہ"، کہو تو اس کا مقصد ای حقیقت کی طرف توجہ دلانا ہے کہ اس نوالے کا حصول صرف تمہاری قوتِ بإزو كاكر شمه نہيں، بلكه به أس دينے والے كى دين ہے جس نے أسے تم تك پہنچانے کے لئے کا ئنات کی عظیم طاقتوں کو تمہارے لئے رام کر دیا،لہذاس نوالے سے لطف اندور ہوتے ہوے اُس دینے والے کو فراموش نہ کرو، یوں تواللہ تعالی کی یہ عطااسکی ہر مخلوق کے لئے عام ہے، کھانا اور یانی جانوروں کو بھی ملتاہے، لیکن جس انسان کو اللہ تعالی نے عقل وشعور بخشاہے،اس میں اور بے شعور جانور میں اتنا فرق تو ہونا جاہئے کہ یہ باشعور مخلوق ان نعمتوں سے فائدہ اٹھاتے وقت غفلت کا مظاہرہ کرنے کے بجائے اپنے محسن حقیقی کویاد کر لیا کرے 🕒

ابرو باد ومه وخورشید وفلک درکارند تاتونانے بکف آری وبغفلت نه خوری یہ دو تو سادہ ی مثالیں تھیں، لیکن زندگی کے جس کسی کام کو لیجئے، غور کرنے سے ہر جگہ صورتِ حال یہی ملے گی، انسانی محنت اور ظاہری اسباب کا عمل بہت چھوٹے سے دائرے تک محدود ہے،اس محدود دائرے کے پیچھے جھانک کر دیکھئے تو دنیا کاہر چھوٹے 29 Jewillow Jakes Maring Com سے چھوٹاواقعہ ایک ایسے نظامِ ربوبیت کے ساتھ بندھا ہواہے جس کی تھ ہیں،اور جس میں انسان کی محنت کو شش،و سائل اور منصوبہ بندی کا کوئی د خل نہیں کھی۔ لیکن عام طور سے انسان کی محدود نگاہ ظاہری اسباب کی تنگنائے سے آگے نہیں بڑھتی ،اور وہ شب وروزاسی تنگنائے کے خم و پیچ میں الجھار ہتاہے ،انبیاء کرام (علیہم السلام) اس لئے دنیامیں تشریف لاتے ہیں کہ وہ انسان کو اس تنگ نظری سے نجات ولا کر اسکی نگاہ کو وسعت اور سوچ کو گہر ائی عطا کریں۔

آ تخضرت علی تعلیم دے کرزندگی کے ہر شعبے میں انسان کار شتہ اپنے مالک سے جوڑنے کی کوشش فرمائی ہے، کیونکہ جب انسان اینے ہر کام کو بالآخر اللہ تعالی کی مشیّت و تخلیق کے تابع قرار دیتاہے،اور باربار اس حقیقت کااعتراف کر کے اپنی عاجزی و در ماندگی کااعلان کر تاہے تورفتہ رفتہ اس کے ول میں یہ شعور جڑ پکڑ لیتاہے کہ وہ اس دنیامیں خالق ومالک بن کر نہیں بلکہ مخلوق اور اپنے مالک کا ندہ بن کر آیا ہے۔ یہ احساسِ بندگی اس کے دل میں تواضع، عاجزی، ہمدر دی اور غمگساری پیدا کرتاہے، اور فرعونیت، تکتر اور رعونت کے رذیل جذبات سے اسکی حفاظت کر تاہے۔

تاریخ شاہد ہے کہ اس دنیا میں جبر واستبداد اور ظلم وستم کے واقعات اسی وقت وجود میں آتے ہیں جب انسان اپنی حقیقت کو فراموش کر کے اپنے خالق سے رشتہ توڑ لیتا ہے،اور اللہ تعالی کی دی ہوئی نعمتوں کو خالص اپنی قوتِ باز و کا کر شمہ قرار دے کرا پنے آپ ہی کو سب کچھ سمجھ بیٹھتاہے، لیکن جو شخص قدم پر اللہ کانام لے کریہ اعتراف کررہا ہو کہ میر اہر کام میرے مالک و خالق کامر ہونِ منت ہے اُس کے دل پر غرور و تکبّر کی سیاہی کا کوئی دھبتہ نہیں پڑتا،اور وہ دوسری مخلوقِ خدا کے ساتھ بھی بھی مجھی ظلم و تشدیر کا ر وادار نہیں ہو سکتا۔

پیچیے حقائق ومعارف کی ایک کا ئنات پوشیدہ ہے،اور آنخضرت علیہ نے ہر کام کے شروع میں بیہ الفاظ کہلوا کرانسان کواپیاانسان بننے کی طرف متوجہ کیاہے جو فرعون ونمرود نہیں، بلکہ اللہ کابندہ بن کر دنیامیں امن ہے رہنا جا ہتا ہو،اور اس طرح انسان کے ہر کام کو عمادت اور بندگی میں تبدیل کیا۔

> ١٠/ شعبان ١٧ الهماج ۲۳/جنوری ۱۹۹۴ء

besturdubooks.wordpress.com

#### بە شيال كىسى شاخ چىن يەبارنە ہو سە

مشہورہے کہ چند نامیناافراد کوزندگی میں پہلی بارا یک ہاتھی سے سابقہ پیش آیا، آنکھوں کی بینائی سے تو وہ سب محروم تھے، اس لئے ہر مخص نے ہاتھوں سے مُٹول کراُ س کا سرا پا معلوم کر نا چاہا، چنانچہ کسی کا ہاتھ اُسکی سونڈ پر پڑ گیا، کسی کا اُس کے ہاتھ پر، کسی کا اس کے کان پر، جب لوگوں نے اُن سے پوچھا کہ ہاتھی کیسا ہوتا ہے؟ تو پہلے مخص نے کہا کہ وہ مڑی ہوئی ربر کی طرح ہوتا ہے، دوسرے نے کہا کہ وہ تو ایک بڑے سے بے کی طرح ہوتا ہے ۔ غرض جس شخص نے ہاتھ کہا کہ وہ تو ایک بڑے سے بے کی طرح ہوتا ہے ۔ غرض جس شخص نے ہاتھی کے جس جھے کوچھوا تھا ای کو کمل ہاتھی سمجھ کر اسکی کیفیت بیان کردی ، اور پورے ہاتھی کی حقیقت کسی کے ہاتھ نہ آئی۔

پچھ عرصے ہے ہم اسلام کے ساتھ پچھ ایبائی سلوک، کررہے ہیں جیبا ان نابیناؤں نے باتھی کے ساتھ کیا تھا، اسلام ایک مکمل دین ہے جس کی ہدایات وتعلیمات کو چھ بڑے شعبوں میں تقسیم کیا حاسکتا ہے، عقائد، عبادات، معاملات، معاشرت، سیاست اوراخلاق ۔ ان چھ شعبوں میں ہے ہرایک ہے متعلق تعلیمات دین کالازی ھئے ہیں جے نہ دین ہے ۔ ان چھ شعبوں میں ہے ہرایک ہے متعلق تعلیمات دین کالازی ھئے ہیں چھ لوگوں نے دین کو الگ کیا جاسکتا ہے، اور نہ صرف ای کو مکمل دین کہا جاسکتا ہے، لیکن پچھ لوگوں نے دین کو صرف عقائد وعبادات کی حد تک محدود کر کے باقی شعبوں کو نظر انداز کردیا، کسی نے معاملات سے متعلق اس کے احکام کود کھر کہدیا کہ اسلام تو در حقیقت ایک فلاحی معیشت کا نظام ہے، کسی نے اس کی سیاسی تعلیمات کا مطالعہ کیا تو اس نے ہے سمجھ لیا کہ دین کا اصل

besturdubooks.wordpress.com مقصد سیاست ہے ،اور ہاقی سارے شعبے اس کے تا بع ہیں ،یا محض ثانوی حیثیت رکھتے ہیں۔ کیکن اس سلسلے میں سب سے زیادہ پھیلی ہوئی غلط فہمی ہے ہے کہ دین صرف عقائد وعبادات کانام ہے،اورزندگی کے دوسرے مسائل سے اس کا کوئی تعلق نہیں،اس غلط فہمی کو ہوادینے میں تین چیزول نے بہت بڑھ چڑھ کر حصہ لیا ہے،ایک تو عالم اسلام پر غیر مسلم طا قتوں کاسیاسی تسلّط تھاجس نے دین کاعمل دخل دفتر وں،بازار وںاور معاشرے کے اجتماعی معاملات سے نکال کر اُسے صرف مسجدوں، خانقاہوں اور بعض جگہ دینی مدرسوں تک محدود کردیا،اور جب زندگی کے دوسرے شعبول میں اسلامی تعلیمات کا چلن نه رہا تو ر فتہ رفتہ بیہ ذہن بنتا چلا گیا کیہ دین صرف نماز روزے کانام ہے۔ دوسر اسببوہ سیکولر ذہنیت ہے جس نے سامراج کے زیراثر تعلیمی اداروں نے پروان چڑھایا، اِس ذہنیت کے نزدیک دین و مذہب صرف انسان کی انفرادی زندگی کا ایک پر ائیویٹ معاملہ ہے ، اور اُسے معیشت وسیاست اور معاشرت تک و سعت دینے کا مطلب گھڑی کی سوئی کو پیچھے لے جانے کے مرادف ہے۔ تیسراسبب خوداینے اپنے طرزِ عمل سے پیدا کیا،اور وہ یہ کہ دین سے وابستہ بہت سے افراد نے جتنی اہمیت عقائد وعبادات کو دی، اس کے مقابلے میں معاملات، معاشر تاوراخلاق کودسوال حصته بھی اہمیت نہیں دی۔

> بہر حال! ان تینوں اسباب کے مجموعے سے بتیجہ یہی نکلاکہ معاملات، معاشرت اور اخلاق سے متعلق اسلام کی تعلیمات بہت پیچیے چلی گئیں، اور ان سے ناوا قفیت اتنی زیادہ ہو گئی کہ گویاوہ دین کاحصتہ ہی نہیں رہیں۔

> اس میں کوئی شک نہیں کہ عقائد اور عبادات دین کا جزوِ اعظم ہیں،ان کی اہمیت کو کسی بھی طرح کم کرنادین کا حلیہ بگاڑنے کے مرادف ہے،خود آنخضرت علیہ نے اسلام کی بنیاد جن یا نج چیز ول پر قرار دی ہے،ان میں سے ایک کا تعلق عقائد سے،اور حار چیز ول كا تعلق عبادات سے ہے، اور جو لوگ عقائد وعبادات سے صرف نظر كركے صرف

۲۰ اخلاق، معاشر ت اور معاملات ہی کو سارا دین سمجھتے ہیں وہ دین کو محض آلکیے ہادّہ پر ستانہ نظام میں تبدیل کر کے اُس کاوہ سارائسن چھین لیتے ہیں جو دوسرے مادّہ پر ستانہ نظاموں کے مقابلے میں اس کااصل طر ؑ وَامتیاز ہے ،اور جس کے بغیر اخلاق ،معاشر تاور معاملات ؓ بھیا یک بےروح جسم اور ایک بے بنیاد عمارت کی حیثیت اختیار کر جاتے ہیں۔

کیکن سے بھی) اپنی جگہ نا قابل انکار حقیقت ہے کہ دین کی تعلیمات عقائد و عبادات کی حد تک محدود نہیں ہیں،اور ایک مسلمان کی ذمة داری صرف نماز روز وادا کر کے پوری نہیں ہو جاتی،خود آنخضرت علیقہ نے ارشاد فر ملاہے کہ "ایمان کے ستر سے زائد شعبے ہیں جن میں اعلیٰ ترین شعبہ تو حبر کی شہادت ہے ،اور ادنیٰ ترین شعبہ رائے سے گندگی دور کرنا ہے،،۔ بلکہ معاملات، معاشر ت اور اخلاق کا معاملہ اس لحاظ سے زیادہ عنگین ہے کہ ان کا تعلق حقوق العبادے ہے ،اوریہ اصول مسلّم ہے کہ اللّٰہ تعالی اینے حقوق تو بہ سے معاف کر دیتاہے،لیکن حقوق العباد صرف تو بہ اور استغفار سے معاف نہیں ہوتے ،ان کی معافی کی دوہی صور تیں ہیں یا تو حق دار کواس کا حق پہنچایا جائے، یاوہ خوش دلی سے معافی دیدے،لہذادین کے بیہ شعبے خصوصی اہتمام کے متقاضی ہیں۔

پھر معاملات، معاشر ت اور اخلاق کے ان تین شعبوں میں بھی سب سے زیادہ لا یروائی معاشرت کے شعبے میں برتی جار ہی ہے ، معاشر تی برائیوں کاایک سیلاب ہے جس نے ہمیں لپیٹ میں لیا ہواہے ،اور اچھے خاصے پڑھے لکھے ، تعلیم یافتہ ، بلکہ ایسے دین دار حضرات بھی جودین سے اپنی وابستگی کے لئے مشہور سمجھے جاتے ہیں اس پہلو سے اتنے بے خبر ہیں کہ ان معاشر تی خرابیوں کو گناہ ہی نہیں سمجھتے۔

قبل اس کے کہ میں ان معاشر تی مسائل کی جزئیات سے بحث کروں، آج کی صحبت میں یہ اصولی اشارہ مناسب ہے کہ اسلام کی ساری معاشر تی تعلیمات کی بنیاد آنخضرت ماللہ علیہ کے اس ارشاد پر ہے کہ: besturdubooks.wordpress.com ,, ٱلْمُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ،، مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسر سے مسلمان محفوظ رہیں۔ اسلام کی ساری معاشر تی تعلیمات ای بنیاد ی اصول کے گر د گھو متی ہیں کہ ہر

ملمان اینے ہر ہر قول و فعل میں اس بات کی احتیاط رکھے کہ اس کی کسی نقل و حرکت پاکسی انداز وادا ہے کسی دوسرے کو کسی بھی قتم کی جسمانی، ذہنی، نفساتی یا

او پر جو حدیث لکھی گئی ہے اس میں دو نکتے قابلِ ذکر ہیں۔اوّل تو اس حدیث میں ماتھ اور زبان کابطور خاص ذکر کیا گیاہے۔لیکن اس کابہ مطلب نہیں کہ ہاتھ اور زبان کے سواکسی اور ذریعے سے تکلیف پہنجانا جائز ہے، ظاہر ہے کہ اصل مقصد ہر قشم کی تکلیف پہنچانے سے رو کناہے، لیکن چو نکہ زیادہ تر تکلیفیں ہاتھ اور زبان سے پہنچی ہیں،اس لئےان کابطورِ خاص ذکر کر دیا گیا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ حدیث کے الفاظ یہ ہیں کہ زبان اور ہاتھ سے دوسر ہے, مسلمان، محفوظ رہیں۔اس کا بھی پیہ مطلب نہیں ہے کہ کسی غیر مسلم کو تکلیف پہنچانا جائز ہے۔ چو نکہ بات ایک اسلامی معاشر ہے کی ہور ہی ہے جس میں زیادہ تر واسطہ مسلمان ہی سے پڑتا ہے، اس لئے "مسلمان،، کا ذکر بطورِ خاص کر دیا گیا ہے، ورنہ قر آن وحدیث کے دوسر ہےار شادات کی روشنی میں بیاصول تمام فقہاء کے نزدیک مسلم ہے کہ جوغیر مسلم افراد کسی اسلامی ملک میں امن کے ساتھ قانون کے مطابق رہتے ہوں، بیشتر معاشرتی احکام میں ان کو بھی وہی حقوق حاصل ہوتے ہیں جو ملک کے مسلمان باشندوں کو حاصل ہیں،لہذا جس طرح کسی مسلمان کو کوئی ناروا تکلیف پہنچانا حرام ہے،اس طرح مسلمان ملک کے کسی غیر مسلم باشندے کو بھی ناحق تکلیف دیناحرام و نا جائز ہے۔ آ تخضرت علی کے دل میں دوسر ول کو تکلیف سے بچانے کی کس قدر اہمیت تھی؟ اس کااندازہ اس بات سے لگائے کہ آپ علیہ ایک مرتبہ بُمعہ کے دن خطبہ دے رہے

۲۲ تھے،اتنے میں آپ علی نے دیکھاکہ ایک صاحب اگلی صفوں تک پہنچنے سے الکے لوگوں کی گرد نیں پھلانگتے ہوں آ گے بڑھ رہے ہیں۔ آپ علی نے یہ منظر دیکھ کر خطبہ روکھ دیا، اور اُن صاحب سے خطاب کرتے ہوے فرمایا: "بیٹھ جاؤ، تم نے لوگوں کو اذیت

آ تخضرت علی بنا نے خود ہی مسجد کی پہلی صف میں نماز ریا صنے کی بڑی فضیلت بیان فرمائی ہے، بلکہ یہاں تک فرمایا ہے کہ اگر او گوں کو معلوم ہو جائے کہ پہلی صف میں کتنا اجرو ثواب ہے تووہ گھٹنوں کے بل آنے سے بھی گریزنہ کریں، لیکن یہ ساری فضیلت اس وقت تک ہے جب تک پہلی صف میں پہنچنے کے لئے کسی دوسرے کو تکلیف دینی نہ پڑے ، لیکن اگر اس ہے کسی کو تکلیف پہنچنے گئے تو یہ اصول سامنے رکھنا ضروری ہے کہ پہلی صف تک پہنچنامتحب ہے،اور دوسر ول کو تکلیف سے بچاناواجب ہے،لہذاایک مستحب کی خاطر کسی داجب کو چھوڑا نہیں جاسکتا۔

مسجدِ حرام میں طواف کرتے ہوے ج اسود کو بوسہ دینا بہت اجرو ثواب رکھتاہے، اور احادیث میں اسکی نجانے کتنی فضیلتیں بیان کی گئی ہیں، لیکن ساتھ ہی تا کیدیہ ہے کہ اس فضیلت کے حصول کی کو عشش اس صورت میں کرنی جاہئے جب اس سے کسی دوسرے کو تکلیف نہ پہنچے، چنانچہ دھکا پیل اور دھینگا مُشتی کرکے جمرِ اسود تک پہنچنے کی کو شش کرنانہ صرف بیہ کہ ثواب نہیں ہے بلکہ اس سے الٹا گناہ ہونے کااندیشہ ہے ،اگر کسی شخص کو تمام عمر حجرِ اسود کابوسہ نہ مل سکے توانشاءاللہ اس سے بیہ بازیر س نہیں ہوگی کہ تم نے جمر اسود کا بوسہ کیوں نہیں لیا؟ لیکن اگر بوسے لینے کے لئے کسی کمزور شخص کو دھکا دے کر تکلیف پہنچادی تو یہ ایسا گناہ ہے جس کی معافی اس وقت تک نہیں ہو سکتی جب تک وہ شخص معاف نہ کر دے۔

غرض اسلام نے اپنی تعلیمات میں قدم قدم پر اس بات کا خیال رکھا ہے کہ ایک

besturdubgeks. Wordpress. com انسان دوسرے کے لئے تکلیف کا باعث نہ ہے ،اسلام کی بیشتر معاشر تی تعلیمات اس کے گر د گھومتی ہیں جس کاخلاصہ پیہ ہے کہ 🕒

تمام عمر ای احتیاط میں گذری یہ آشیاں کی شاخ چمن پہ بار نہ ہو

یہ شعر تلم پر آیا تو ذہن میں ایک عجیب واقعے کی یاد تازہ ہوگئی، میرے والد ماجد حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمة الله علیه (جنگی تفییر معارف القر آن آج ا یک عالم کو سیر اب کر رہی ہے ) ر مضان ۳<u>۹ سا</u>ھ میں سخت بیار اور صاحبِ فراش تنے ، پورار مضان بیار یوں کے عالم میں گذرا، رمضان کے آخر عشرے میں ایک روز فرمانے لگے: "میر احال بھی عجیب ہے، اوگ رمضان میں مرنے کی تمنا کرتے ہیں، اوراس مقدس مہینے کی بر کتول کے پیش نظر خواہش مجھے بھی یہ ہوئی کہ موت تو آنی ہی ہے،اسی مقدس مہینے میں آ جائے۔لیکن میں کیا کروں کہ اس کے لئے دُعامیر ی زبان پر نہ آسکی۔اوراسکی وجہ یہ ہے کہ جب بھی میں یہ دُعاکرنا جاہتا ذہن میں یہ خیال آتا کہ اگر رمضان کے مہینے میں میری موت کاواقعہ پیش آیا تو میرے عزیزوںاور دوستوں کو بہت تکلیف ہو گی۔صد ہے کے علاوہ روزے کے عالم میں تجہیز و تکفین اور تد فین کے ا نظام میں معمول سے کہیں زیادہ مشقت بڑھ جائیگی ،اوراس بات پر دل آ مادہ نہیں ہو تا کہ اپنی خواہش کی خاطر اینے جاہنے والوں کو تکلیف میں ڈالا جائے،، یہ کہہ کر انہوں نے یہ شعریڑھا 🕒

> تمام عمر ای احتیاط میں گذری یہ آشیاں کسی شاخ چمن پہ بار نہ ہو

كارشعبان سماسماج ٠ ٣٠ جنوري

besturdubooks.wordbress.com

### لاؤد البيبكركا ظالمانهاستعال

ظلم صرف یہ بی نہیں ہے کہ کسی کا مال چھین لیا جائے ، یا اسے جسمانی تکلیف پہنچانے

کے لئے اس پر ہاتھ اٹھایا جائے ، بلکہ عربی زبان میں , بللم ، ، کی تعریف یہ کی گئی ہے کہ , کسی بھی چیز کو بے جگہ استعمال کر ناظلم ہے ، ، چونکہ کسی چیز کا بے کس استعمال یقینا کسی نہ کسی کو تکلیف پہنچانے کا موجب ہوتا ہے ، اس لئے ہراییا استعمال , بللم ، ، کی تعریف میں واخل ہے ، اور اگر اس سے کسی انسان کو تکلیف پہنچی ہے تو وہ شرعی اعتبار سے گنا و کبیرہ بھی ہے ۔ لیکن ہمارے معاشرے میں اس طرح کے بہت سے گنا و کبیرہ اس طرح رواج پاگئے ہیں کہ اب عام طور سے اُن کے گناہ ہونے کا حساس بھی باقی نہیں رہا۔

بایدارسانی، کی ان بیٹارصورتوں میں ہے ایک انتہائی تکلیف دہ صورت لاؤڈ اسپیکرکا ظالمانداستعال ہے۔ ابھی چندروز پہلے ایک انگریزی روزنامے میں ایک صاحب نے شکایت کی ہے کہ بعض شادی ہالوں میں رات تین جج تک لاؤڈ اسپیکر پرگانے بجانے کا سلمہ جاری رہتا ہے، اور آس پاس کے بسنے والے بے چینی کے عالم میں کروٹیس بدلتے رہتے ہیں، اور ایک شادی ہال پر کیا موقوف ہے؟ ہر جگدد کیھنے میں یہی آتا ہے کہ جب کوئی شخص کہیں لاؤڈ اسپیکر نصب کرتا ہے تو اُسے اس بات کی پروانہیں ہوتی کہ اسکی آواز کو صرف ضرورت کی حد تک محدود رکھا جائے، اور آس پاس کے اُن ضعیفوں اور بیاروں پررحم کیا جائے جو بیآ واز سُن نہیں جا ہے۔

۲۵ نے بجانے کا معاملہ توالگ رہا، کہ اُسکو بلند آوازے پھیلانے میں ؤہری برائی ہے، کا معاملہ توالگ رہا، کہ اُسکو بلند آوازے پھیلانے میں وُہری برائی ہے، کا معاملہ توالگ رہا، کہ اُسکو بلند آوازے پھیلانے میں کو لاؤڈ اسپیکر کے ذریعے اگر کوئی خالص دینی اور مذہبی پروگرام ہو تو اُس میں بھی لوگوں کو لاؤڈ اسپیکر کے ذریعے ز بروستی شریک کرنا شرعی اعتبار ہے ہر گز جائز نہیں ہے، لیکن افسوس ہے کہ ہمارے معاشرے میں سیای اور مذہبی پر وگرام منعقد کرنے والے حضرات بھی شریعت کے اس اہم تھکم کا بالکل خیال نہیں کرتے۔سیاسی اور مذہبی جلسوں کے لاؤڈ اسپیکر بھی دور دور تک مار کرتے ہیں اور اُن کی موجود گی میں کوئی شخص اپنے گھر میں نہ آرام سے سو سکتا ہے ،نہ یکسوئی کے ساتھ اپناکوئی کام کر سکتا ہے۔لاؤڈ اسپیکر کے ذریعے اذان کی آواز دور تک پہنچانا توبرحق ہے، لیکن مسجدوں میں جود عظ اور تقریریں پاذ کرو تلاوت لاؤڈا سپیکر پر ہوتی ہیں،اُن کی آواز دور دور تک پہنچانے کا کوئی جواز نہیں ہے۔اکثر دیکھنے میں آتا ہے کہ معجد میں بہت تھوڑے سے لوگ و عظیادر س سُننے کے لئے بیٹھے ہیں جن کو آواز پہنچانے کے لئے لاؤڈا سپیکر کی سرے سے ضرورت ہی نہیں ہے، یا صرف اندرونی ہارن سے بآ سانی کام چل سکتاہے، لیکن بیرونی لاؤڈا سپیکر پوری قوت سے گھلاہو تاہے ،اوراس کے نتیج میں یہ آواز محلتے کے گھر میں اِس طرح پہنچتی ہے کہ کوئی شخص اس سے متأثر ہو ہے بغیر نہیں رہتا۔

> مجھے یاد ہے کہ میں ایک مرتبہ لا ہور گیا، جس مکان میں میر اقیام تھا، اُس کے تین طرف تھوڑے تھوڑے فاصلے سے تین مسجدیں تھیں، جُمعہ کادن تھا، فجر کی نماز کے فوراً بعد سے نتیوں مسجدوں کے لاؤڈ اسپیکر پوری قوت سے گھل گئے ،اور پہلے در س شر وع ہوا، پھر بچوں نے تلاوت شروع کر دی، پھر نظمیں اور نعتیں پڑھنے کا سلسلہ شروع ہوا، یہاں تک کہ فجر کے وقت ہے جمعہ تک ہے,, مذہبی پروگرام ،،اس طرح بے تکان جاری رہے کہ گھر میں کسی کو کان پڑی آ واز سُنائی نہیں دیتی تھی۔خدا کا شکر ہے کہ اس گھر میں اُس و فت كوئي بيار نہيں تھا،ليكن ميں سوچ رہاتھا كہ اگر خدانخواسته كوئي شخص بيار ہو تو اُس كوسُكون کے ساتھ لٹانے کااس ماحول میں کوئی راستہ نہیں۔

ordpress.com بعض مسجدوں کے بارے میں یہ بھی سُننے میں آیا ہے کہ وہاں خالی مسجد میں لاؤڈا سپیکر پر ٹیپ چلادیا جا تا ہے،مسجد میں سُننے والا کوئی نہیں ہو تا،لیکن پورے محلے کویہ ٹیپ زبرد کھنی ہ سُنارِ تاہے۔

دین کی صحیح فہم رکھنے والے اہل علم خواہ کسی مکتب فکر سے تعلق رکھتے ہوں، بھی بیہ کام نہیں کر سکتے، لیکن ایسااُن مسجدول میں ہو تاہے جہاں کاانتظام علم دین سے ناواقف حضرات کے ہاتھ میں ہے۔بسااو قات میہ حضرات یوری نیک نیتی سے میہ کام کرتے ہیں،وہ اسے دین کی تبلیغ کاایک ذریعہ سمجھتے اور اسے دین کی خدمت قرار دیتے ہیں۔ لیکن ہمارے معاشرے میں یہ اصول بھی بہت غلط مشہور ہو گیا ہے کہ نتیت کی اچھائی سے کوئی غلط کام بھی جائز اور صحیح ہو جاتاہے، واقعہ یہ ہے کہ کسی کام کے درست ہونے کے لئے صرف نیک نیتی ہی کافی نہیں، اس کاطریقه بھی درست ہوناضروری ہے۔اور لاؤڈ اسپیکر کااپیا ظالمانہ استعال نہ صرف یہ کہ دعوت و تبلیغ کے بنیادی اصولوں کے خلاف ہے، بلکہ اِس کے اُلٹے نتائج بر آمد ہوتے ہیں۔ جن حضرات کو اس سلیلے میں کوئی غلط فنہی ہو ، اُن کی خدمت میں در د مندی اور د لسوزی کے ساتھ چند نکات ذیل میں پیش کر تاہوں:

(۱) مشہور محدیث حضرت عمر بن شبّه " نے مدینہ منورہ کی تاریخ پر جار جلدوں میں بڑی مفصل کتاب لکھی ہے جس کاحوالہ بڑے بڑے علماءومحد ثین ہمیشہ دیتے رہے ہیں۔ اس کتاب میں انہوں نے ایک واقعہ اپنی سند سے روایت کیا ہے کہ ایک واعظ صاحب حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے مکان کے بالکل سامنے بہت بلند آواز سے وعظ کہا کرتے تھے، ظاہر ہے کہ وہ زمانہ لاؤڈ اسپیکر کا نہیں تھا، لیکن اُن کی آ واز بہت بلند تھی،اوراس سے حضرت عائشةٌ كى ميسوئي ميں فرق آتا تھا، پير حضرت فاروق اعظم رضي الله عنه كى خلافت کازمانہ تھا،اس لئے حضرت عائشا نے حضرت عمرات عمرات کی کہ بیہ صاحب بلند آواز ہے میرے گھر کے سامنے وعظ کہتے رہتے ہیں، جس سے مجھے تکلیف ہوتی ہے ،اور مجھے

كرديا۔ حضرت عمرٌ كو اطلاع ہوئى تو انہوں نے خود جاكر اُن صاحب كو پكڑا، اور اُن ير تعزیری سز احاری کی۔ (اخبار المدينه لعمر بن شبة ، ج:۱، ص:۵)

> (۲) بات صرف بیه نہیں تھی که حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہااینی تکلیف کا ازالہ کرناچاہتی تھیں، بلکہ دراصل وہ اسلامی معاشر تے کے اس اصول کوواضح اور نافذ کرنا جا ہتی تھیں کہ کسی کو کسی سے کوئی تکلیف نہ پہنچے ، نیزیہ بتانا جا ہتی تھیں کہ دین کی دعوت و تبلیغ کا پُرو قار طریقه کیاہے؟ چنانچه امام احمد رحمه الله نے اپنی مند میں روایت نقل کی ہے کہ ایک مرتبہ امّ المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللّٰہ تعالیٰ عنھانے مدینہ منورہ کے ایک واعظ کووعظ و تبلیغ کے آ داب تفصیل کے ساتھ بتائے ،اوران آ داب میں پیے بھی فرملیا کہ :

> > "اینی آواز کوانهی او گول کی حد تک محدود رکھوجو تمہاری مجلس میں بیٹے ہیں،اورانہیں بھی اُسی وقت تک دین کی باتیں سُناؤجب تک ان کے چیرے تمہاری طرف متوجة ہول، جب وہ چیرے پھیرلیں، تو تم بھی رک جاؤ ..... اور ایبا بھی نہ ہونا جاہئے کہ لوگ آپس میں یا تیں کررہے ہوں، اور تم ان کی بات کاٹ کر اپنی بات شروع کردو، بلکہ ایسے موقعہ پر خاموش رہو، پھر جب وہ تم سے فرمائش کریں توانہیں دین کی بات سناؤ،، (مجمع الزوائد، ج:۱، ص:۱۹۱)

(m) حضرت عطاء بن الي رباح "بڑے اونچے درجے کے تابعین میں سے ہیں،علم تفسير وحديث ميں ان كامقام مسلم ہے ،ان كامقولہ ہے كه "عالم کوچاہئے کہ اسکی آوازاس کی اپنی مجلس سے آ گے نہ بڑھے ،،

(ادب الإملاء والاستملاء للسمعاني، ص: ۵)

۲۸ کے سارے آداب در حقیقت خود حضور سر ور کونین علیقی نے اپنے قوص م سے تعلیم فرمائے ہیں،۔مشہور واقعہ ہے کہ آپ علیقہ حضرت فاروق اعظمؓ کے پاس سے کھی گذرے،وہ تہجد کی نماز میں بلند آواز سے تلاوت کررہے تھے، آپ علیصی نےان سے یو حیصا کہ وہ بلند آواز سے کیوں تلاوت کرتے ہیں؟ حضرت عمرؓ نے جواب دیا کہ ,, میں سوتے کو جگاتا ہوں،اور شیطان کو بھگاتا ہوں،، آنخضرت علیہ نے فرمایا, اپنی آواز کو تھوڑا پہت (مشكوة، ج:ا، ص:۷٠١)

اس کے علاوہ حضرت عائشہ ہی ہے روایت ہے کہ آنخضرت علیہ جب تہجد کے لئے بیدار ہوتے تواینے بستر ہے آہتگی کے ساتھ اٹھتے تھے ( تاکہ سونے والوں کی نیند خراب نہ ہو)۔

(۵) انہی احادیث و آثار کی روشنی میں تمام فقہاءامت ؓ اس بات پر متفق ہیں کہ تہجد کی نماز میں اتنی بلند آواز ہے تلاوت کرنا جس سے کسی کی نیند خراب ہو، ہر گز جائز نہیں۔ فقہاء نے لکھا ہے کہ اگر کوئی شخص اپنے گھر کی حبیت پر بلند آواز سے تلاوت کرے جبکہ لوگ سور ہے ہوں تو تلاوت کرنے والا گناہ گار ہے۔

(خلاصة الفتاوي، ج:۱، ص: ۱۰۳، وشامي، ج:۱، ص: ۱۰۳ و ۲۸۴۴)

ا یک مرتبہ ایک صاحب نے یہ سوال ایک استفتاء کی صورت میں مرتب کیا تھا کہ بعض مساجد میں تراویج کی قر اُت لاؤڈ اسپیکر پر اتنی بلند آواز ہے کی جاتی ہے کہ اس سے محلے کی خواتین کے لئے گھرول میں نمازیڑھنا مشکل ہو جاتا ہے ، نیز جن مریض اور کمزور لو گول کو علاجاً جلدی سونا ضروری ہو وہ سو نہیں سکتے ،اس کے علاوہ باہر کے لوگ قرآن كريم كى تلاوت ادب سے سُننے پر قادر نہيں ہوتے۔اور بعض مرتبہ ايبا بھى ہو تاہے كہ تلاوت کے دوران کوئی سجدے کی آیت آ جاتی ہے، سُننے والول پر سجدہ واجب ہو جاتا ہے، اور یا تو ان کو بیتہ ہی نہیں چلتا، یاوہ و ضو ہے نہیں ہوتے،اس لئے سجدہ نہیں کر سکتے،اور

besturdubooks.wordpress.com بعد میں بھول ہوجاتی ہے۔ کیاان حالات میں تراویج کے دوران بیرونی لاؤڈ اسپیکر زور ۔ کھولناشرعاً جائز ہے؟

بیسوال مختلف علماء کے پاس بھیجا گیا،اورسب نے متفقہ جواب یہی دیا کہان حالات میں تراویج کی تلاوت میں بیرونی لاؤڈ اسپیکر بلاضرورت زور ہے کھولنا شرعاً جا ئزنہیں ہے، پیہ فتوی ماہنامہ, البلاغ ،، کی محرم کے بہرا ھی اشاعت میں شائع ہوا ہے۔اور واقعہ یہ ہے کہ یہ کوئی اختلا فی مسکانہیں ہے،اس پرتمام مکا یب فکر کےعلماء متفق ہیں۔

اب رمضان کامقدّ س مہینہ شروع ہونے والا ہے، یہ مہینہ ہم سے شرعی احکام کی سختی کے ساتھ پابندی کا مطالبہ کرتا ہے، بیعبادتوں کا مہینہ ہے،اوراس میں نماز، تلاوت اور ذکر جتنا بھی ہو سکے، باعثِ فضیلت ہے ۔لیکن ہمیں جا ہے کہ بیساری عبادتیں اس طرح انجام دیں کہ اُن ہے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، اور نا جائز طریقوں کی بدولت ان عبادتوں کا ثواب ضائع نه ہو۔ لا وُ ڈ اسپیکر کا استعال صرف بوقت ضرورت اور بقد رِضرورت کیا جائے ، اس ے آ گے ہیں۔

ندکورہ بالا گذارشات ہے اندازہ لگایا جاسکتا ہے کہ شریعت نے دوسروں کو تکلیف ہے بچانے کا کتنااہتمام کیا ہے؟ جب قرآن کریم کی تلاوت اور وعظ ونصیحت جیسے مقدس کا موں کے بارے میں بھی شریعت کی ہدایت ہے ہے کہ ان کی آ واز ضرورت کے مقامات ہے آ گے نہیں بڑھنی حاہئے ،تو گانے بجانے اور دوسری لغویات کے بارے میں خودا نداز ہ کر کیجئے کہ انکو لاؤڈ اپپیکر پرانجام دینے کائس قدر دہراوبال ہے؟

> ۲۴/شعبان ۱۹۱۴ ج ۲/فروری ۱۹۹۳ء

besturdubooks.wordpress.com

## رمضان کیوں آیاہے؟

اسلام ہے باہر نظر دوڑا کرد کیھے تو محسوں ہوگا کہ دنیا جمر کے فکری نظام کلیڈ اٹسان کے دماغ کو نخاطب کرتے ہیں، اور مذہب وتصوف خالصۃ اس کے دل کو۔ان دونوں میں ہے ہر ایک کی الگ الگ بادشاہت ہے جس پر وہ بلا شرکتِ غیرے حکمرانی کرتے ہیں، اور بیدو بادشاہ نہ صرف بیک کہ الگ الگ بادشاہت ہے جس پر وہ بلا شرکتِ غیرے حکمرانی کرتے ہیں، اور بیدو بادشاہ نہ صرف بیک ایک بالله الله بادشاہ میک وقت انسان کے دل اور د ماغ دونوں سے اس طرح خطاب نظر آتے ہیں۔لیکن اسلام بیک وقت انسان کے دل اور د ماغ دونوں سے اس طرح خطاب کرتا ہے کہ ان کے درمیان کوئی رہے کئی پیدائہیں ہوتی جو انہیں ایک دوسرے کے مدّ مقابل کرتا ہے کہ ان کے درمیان کوئی رہے کئی بیدائہیں ہوتی جو انہیں ایک دوسرے کے مدّ مقابل کھڑا کردے۔ اس کے بجائے ابتداء بیدونوں اپنی اپنی عدود متعین کر کے ساتھ ساتھ چلتے ہیں، اور بالاً خرایک دوسرے میں گھل مل کر اس طرح شیر وشکر ہوجاتے ہیں جیسے دودریاؤں کا ساتھ مالکہ عد پر جاکر دونوں کو یک جان کر دیتا ہے۔ بیدوہ مرحلہ ہے جہاں دل کو بیشق ومحبت، کے ساتھ ہوجی بیدا ہوجاتی ہے ، اور د ماغ میں برسوچنے سجھنے، کے ساتھ ہوجت ہی کے ساتھ ہو جاتی ہی بیدا ہوجاتی ہے۔

اس لطیف حقیقت کو پیش نظرر کھتے ہوئے جسکی لطافت بیان سے زیادہ ادراک میں ہے اگر انسان قر آن کریم کی اُن آیات پرغور کرے جن میں ,,سو چئے سمجھنے ،، کو د ماغ کے بجائے ,قلوب ،، کی صفت قرار دیا گیا ہے تو اس کلامِ الٰہی کے اعجاز کے آگے فصاحت و بلاغت کی پوری کا ئنات سجدہ ریز نظر آتی ہے ،اللہ اکبر! pesturdubool@inf مخضریه که اسلام کی تغلیمات عقل اور عشق کاایک ایباحسین آمیزه ہیں که اگ میں سے کسی ایک عضر کو بھی ختم کر دیا جائے تواس کا ساراحسن ختم ہو جاتا ہے۔اگر عقائد وعبادات کانظام عقل سے بالکلیہ آزاد ہو جائے تو کوئی تو ہم پرست یادیو مالائی مذہب وجود میں آ جاتا ہے،اوراگر عقل کووحی پر مبنی عقا ئدو عبادات سے آزاد کر دیا جائے تووہ کسی ایسے ختک سیکولر نظریئے کو جنم دیکر رُک جاتی ہے جو مادّے کے اس یار دیکھنے کی صلاحیت سے محروم ہو تاہے۔ نتیجہ دونوں صور توں میں محرومی ہے، کہیں جسم کے جائز تقاضوں ہے، کہیں روح کے حقیقی مطالبات ہے۔

> جب سے سیکولرزم کے مقابلے کی ضرورت کے تحت اسلام کی سیاسی، معاشی اور معاشرتی تعلیمات پر ہمارے عہد کے مفکرین اور اہل قلم نے زیادہ زور دیناشر وع کیاہے، اس و فت سے بعض حضرات نے شعوری یاغیر شعوری طور پر عقائد و عبادات کو پس منظر میں ڈال کرانہیں ٹانوی حیثیت دیدی ہے،اور انہیں وہاہمیت دینا چھوڑ دیا ہے جو فی الواقعہ انہیں حاصل ہے۔ اسکا متیجہ بیہ ہے کہ انسان ایک ,, معاشی جانور ،، (Economic animal) ہو کررہ گیاہے،اور اس کی ساری دوڑ دھوپ اس جسم کوپالنے پوسنے کی حد تک محدود ہے جوا کیک نہ ایک دن مٹی میں مل جانے والا ہے۔اسے روحانی ترقی کے ان مدارج کی کوئی فکر نہیں جو در حقیقت انسان کو دوسر ہے جانوروں سے ممتاز کرتے ہیں ،اور جنگی بدولت وہ مٹی میں ملنے کے باوجود بھی زند ہُ جاویدر ہتا ہے۔

جولوگ مادی منافع اور نفسانی لذیتول ہی کواپناسب کچھ سمجھتے ہیں ، ذراان کی اندرونی زندگی میں جھانک کر دیکھئے،وہ راحت و آرام کے سارے اسباب ووسائل اپنے پاس رکھنے کے باوجود "سکونِ قلب، کی دولت سے کتنے محروم ہیں؟اس لئے کہ انہوں نے اپنے گر دو پیش میں جو دنیا بنائی ہے،وہ جاہے دنیا کے سارے خزانے لا کر ان کے قد موں پر ڈ ھیر کر سکتی ہو ، لیکن قلب کو سکو ن اور روح کو قرار بخشااس کے بس کی بات نہیں ، یہ خدا

۳۲ تنازندگی کالازمی خاصہ ہے، کہ اس کے شیدائی ایک انجانی سی بے قراری کا شکار رہتے ہیں۔اس بے قراری کاایک کر بِانگیز پہلویہ ہے کہ انہیں یہ بھی معلوم نہیں ہو تا کہ وہ <sub>ان</sub>ہ بے قرار کیوں ہیں؟ وہ ہمہ وقت اپنے دل میں ایک نا معلوم اضطراب اور پر اسر ار کسک محسوس کرتے ہیں۔لیکن پیراضطراب کیوں ہے؟ کس لئے ہے؟ وہ نہیں جانتے۔

انسان اس کا ئنات کا خالق و مالک نہیں ، وہ کسی کی مخلوق ہے۔ اس کا مقصد زندگی ہی یہ ہے کہ وہ کسی کی بندگی کرے۔اس لئے اس کی فطرت بیہ جاہتی ہے کہ وہ کسی لا فانی ہستی کے آگے سر نگوں ہو ،اس کی عظمتوں پر اپنے عجز و نیاز کی یو نجی نچھاور کرے ، مصائب میں اس کے نام کاسہارا لے ،اسے مد د کے لئے یکارے ،اور زندگی کے مشکل ترین کمحات میں اسکی توفیق سے رہنمائی حاصل کرے۔ آج کی مادہ پرست زندگی اسے خواہ دنیا کی ساری نعمتیں عطا کر سکتی ہو ،لیکن اس کی اس فطر ی خواہش کی تسکین نہیں کر سکتی۔انسان کی پیہ فطرت بعض او قات نفسانی خواہشات کے انبار میں دب تو جاتی ہے، لیکن مٹتی نہیں ،اور یہی وہ چھپی ہوئی فطری خواہش ہے جواہے کیف و نشاط کے سارے و سائل مل جانے کے باوجود آرام نہیں لینے دیتی،اور بعض او قات اسکی زندگی کواجیر ن بناکر چھوڑتی ہے۔

> بوں زندگی گذار رہا ہوں ترے بغیر جیے کوئی گناہ کئے جارہا ہوں میں

اسلام کی تعلیمات میں, عبادات، کا شعبہ اسی مقصد کے لئے رکھا گیا ہے کہ اگر ان یر ٹھیک ٹھیک عمل کر لیا جائے تو عبادات کے بیہ طریقے انسان کی روح کو حقیقی غذا فراہم کر کے اللہ تعالی کے ساتھ اس کے رشتے کو مضبوط اور مشحکم بناتے ہیں۔اور جسم وروح کے تقاضوں میں توازن پیدا کر کے انسان کوایک ایسے نقطہ اعتدال (Equilibrium) تک پہنچاتے ہیں جو در حقیقت سکون واطمینان کادوسر انام ہے، قر آن کریم کاار شاد ہے: ﴿ اللهِ بِذِكُو اللهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُولِ ﴾

یادر کھو! اللہ ہی کے ذکر ہے دلوں کواطمینان نصیب ہو تاہے۔

besturdubooks.wordpress.com ر مضان کامقدس مہینہ ہر سال اس لئے آتا ہے کہ سال کے گیارہ مہینے انسان اپنی مادّی مصروفیات میں اتنامنہمک رہتاہے کہ وہی مصروفیات اسکی توجہ کامر کزین جاتی ہیں، اوراس کے دل پر روحانی اعمال سے غفلت کے پر دے پڑنے لگتے ہیں۔عام د نوں کاحال پیہ ہے کہ چو ہیں گھنٹے کی مصرو فیات میں خالص عباد توں کا حصہ عموما بہت کم ہو تاہے،اور اس طرح انسان اپنے روحانی سفر میں جسمانی سفر کی بہ نسبت پیچھے رہ جاتا ہے۔ر مضان کا مہینہ اس لئے رکھا گیا ہے کہ اس مبارک مہینے میں وہ جسمانی غذاکی مقدار کم کر کے روحانی غذامیں اضافہ کر دے اور اپنے جسمانی سفر کی رفتار ذراد ھیمی کر کے روحانی سفر کی رفتار بڑھادے،اورایک مرتبہ پھر دونوں کا تواز ن درست کر کے اس نقطہ اعتدال پر آ جائے جو اس زندگی کی سب سے بڑی نعمت ہے۔اور اگر ذراغور سے دیکھیں تواسی نقطہ اعتدال پر پہنچنے کی مسرت ہے جس کا جشن, عید الفطر ،، کی صورت میں مقرر کیا گیا ہے۔

> لہذار مضان المبارک صرف روزے اور تراویج ہی کانام نہیں ہے، بلکہ اس کا صحیح فائدہ اٹھانے کے لئے ضروری ہے کہ انسان اس مہینے میں نفلی عبادات کی طرف بھی خصوصی توجہ دے،اور کسی کی حق تلفی کئے بغیر اگر اپنے او قات کو مادی مصرو فیات سے فارغ کر سکتاہے، توانہیں فارغ کر کے زیادہ سے زیادہ نوا فل، تلاوت اور ذکر وتشبیح میں

> "کی کی حق تلفی کئے بغیر،، میں نے اس لئے کہا کہ اگر کوئی شخص کہیں ملازم ہے تو ڈیوٹی کے او قات میں اپنے فرائض منصی چھوڑ کر نفلی عبادات میں مشغول ہوناشر عاجائز نہیں۔البتہ اگر اس کے پاس اینے فرائض منصبی سے متعلق کوئی کام نہیں ہے اور وہ خالی بیٹھاہواہے توبات دوسر <u>ی</u>ہے۔

لیکن کسی کی حق تلفی کئے بغیر بھی رمضان میں اپنی مادی مصروفیات ہر شخص کچھ نہ

۳۴ میر در کم کر سکتا ہے۔اور اپنے آپ کوا سے مشاغل سے فارغ کر سکتا ہے جو یا تو غیر ضروری ہیں،یاانہیں مؤخر کیا جاسکتا ہے۔اس طرح جووفت ملے اسے نفلی عباد توڭ فرکر اور دعامیں صرف کرنا جائے۔

اس کے علاوہ جو بات سب سے زیادہ اہمیت رکھتی ہے وہ یہ ہے کہ رمضان کے دن میں انسان جب روزے کی حالت میں ہو تاہے تو وہ کھانا بینا چھوڑ دیتاہے، یعنی اللہ تعالی کی بندگی کے تقاضے سے وہ چیزیں ترک کردیتا ہے جو عام حالات میں اس کے لئے حلال تھیں۔اب یہ کتنی ستم ظریفی کی بات ہو گی کہ انسان روزے کے تقاضے سے حلال کام تو ترک کر دے، لیکن وہ کام بدستور کر تارہے جو عام حالات میں بھی حرام ہیں۔لہذااگر کھانا پینا حچوڑ دیا، مگر حجوٹ، غیبت، دلآزاری، رشوت ستانی وغیرہ جو ہر حالت میں حرام کام تھے،وہ نہ چھوڑے تواندازہ کیا جاسکتا ہے کہ ایساروزہانسان کی روحانی ترقی میں کتنامہ د گار ہو سکتاہے؟

لہذار مضان المبارک میں سب سے زیادہ اہتمام اس بات کا ہونا حاہے کہ آنکھ، زبان، کان اور جسم کے تمام اعضاء ہر طرح کے گناہوں سے محفوظ رہیں،اینے آپ کو اس بات کاعادی بنایا جائے کہ کوئی قدم اللہ تعالی کی نا فر مانی میں نہ اٹھے۔

ر مضان کو آنخضرت علیقے نے "ایک دوسرے کی عنمخواری کا مہینہ ،، قرار دیا ہے۔ اس مہینے میں آپ علیقہ صدقہ وخیرات بھی بہت کثرت سے کیا کرتے تھے ،اس کئے ر مضان میں ہمیں بھی صدقہ و خیر ات، دوسر ول کی ہمدر دیاورا یک دوسر ہے کی معاونت كاخصوصى اہتمام كرنا جاہئے۔

یہ صلح و صفائی کا مہینہ ہے ،لہذااس میں جھگڑوں سے اجتناب کا بھی خاص حکم دیا گیا ہے۔ آنخضرت علیہ کاارشاد ہے کہ "اگر کوئی شخص تم سے لڑائی کرنا جاہے تو اس سے کہدو کہ میں روزے سے ہول،،۔

Jess, com خلاصہ بیہ ہے کہ رمضان صرف سحری اور افطاری کا نام نہیں، بلکہ بیہ ایک besturduboc کورس ہے جس سے ہر سال مسلمانوں کو گذارا جاتا ہے۔اس کا مقصدیہ ہے کہ انسان کا تعلق اینے خالق ومالک کے ساتھ مضبوط ہو، اسے ہر معاملے میں اللہ تعالی سے رجوع کرنے کی عادت پڑے،وہ ریاضت اور مجاہدہ کے ذریعے اپنے اخلاق رذیلہ کو تکیلے،اور اعلی اوصاف داخلاق این اندر پیدا کرے۔اس کے اندر نیکیوں کا شوق اور گناہوں سے ہر ہیز کا جذبہ بیدار ہو،اس کے دل میں خوف خدااور فکر آخرت کی شمع روشن ہو جواہے رات کی تاریکی اور جنگل کے ویرانے میں بھی غلط کاریوں سے محفوظ رکھ سکے۔اس کانام ,, تقوی،، ہے، اور قرآن کریم نے اسی کوروزوں کااصل مقصد قرار دیاہے،ارشادہے:

> ﴿ يَآايُّهَا الَّذِيْنَ امَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴾

> اے ایمان والو! تم یر روزے فرض کئے گئے ہیں، جیسے تم سے پہلے لوگوں پر فرض کئے گئے تھے، تاکہ تم میں تقوی بیدا ہو۔

جو شخص " تقوی" کے اس تربیتی کورس سے ٹھیک ٹھیک گذر جائے، اس کے بارے میں آنخضرت علی نے یہ خوشخری عطا فرمائی ہے کہ ,,جس شخص کارمضان سلامتی ہے گذر جائے اس کا پور اسال سلامتی ہے گذرے گا"۔

اس سے معلوم ہواکہ رمضان ہمیں سال بحرکی سلامتی سے ہمکنار کرنے کے لئے آیا ہے، بشر طیکہ ہم سلامتی جاہتے ہوں، اور بیہ سلامتی حاصل کرنے کے لئے اس ماہ مقدس کااستقبال اور اکرام واعز از کر سکیس۔اللہ تعالی ہمیں اس کی تو فیق دے۔ آمین۔

> ٢/رمضان سماسهاج ۱۳/ فروری ۱۹۹۴ء

besturdubooks.wordpress.com

#### چور ی اور سینه زوری

پچھے دنوں ایک محفل میں یہ سوال زیرِ گفتگو تھا کہ مجر موں کو سخت اور عبر تناک سز ائیں دیناانیانی عظمت کے کس حد تک مطابق ہے؟ بعض مغربی ملکوں میں سز اء موت کر انگیں دیناانیانی عظمت کے کس حد تک مطابق ہے ؟ بعض مغربی ملکوں میں سز اء موت (Capital Punishment) مکمل طور پر ختم کر دی گئی ہے۔ لہذا بعض حضرات کا خیال یہ تھاکہ یہی طریقہ زیادہ مناسب ہے۔ اس پر مجھے چارسال پہلے کا ایک واقعہ یاد آگیا جو میں نے خودا پی آئکھوں سے ایک معتبر اخبار میں باوثوق طریقے پر نہ پڑھا ہوتا تو شایداس پر یقین کرنا مشکل ہوتا۔

یہ اکتوبر ۱۹۸۹ء کی بات ہے۔ میں اُن دنوں امریکہ اور کینڈا کے دورے پر گیا ہوا تھا۔ اور ٹورنٹو سے نیویارک جارہا تھا، جہاز میں کینڈا کا مشہور ہفت روزہ اخبار "National Enquirer" ہاتھ میں آگیا جبکی پیشانی پریہ جملہ درج ہوتا ہے کہ "بیہ شالی امریکہ کا سب سے زیادہ چھپنے والا ہفت روزہ ہے،،۔یہ اس اخبار کی کاراکتوبر 1909ء کی اشاعت تھی، اور اس کے صفحہ نمبر ۵۰ پرایک خبر شہ سر خیوں اور تصویروں کے ساتھ شائع کی گئی تھی، خبر کا خلاصہ یہ تھا کہ کینڈا کے علاقے بر لٹش کو لمبیا میں ایک و حشت ناک مجر م کلفر ڈاو لسن (Clifford Olson) کو قتل، زنابالجبر اور غیر فطری عمل کے الزام میں گرفتار کیا گیا۔ یہ شخص نوعمر لڑکوں اور لڑکیوں کوروزگار دلانے کے بہانے اینے ساتھ لے جاتا، ان کو نشہ آور گولیاں کھلاتا، ان کے ساتھ زبرد سی جنسی عمل کرتا،

besturdubooks.wordbress.com اور بالآخرانہیں قبل کر کے ان کی لاشیں دور دراز کے مقامات پر دفن کر دیتا تھا۔ گر فتار ی کے بعداس شخص نے بیاعتراف کیا کہ اس نے گیارہ نوعمر بچوںاور بچیوں کے ساتھ زیاد تی کر کے انہیں قتل کیا ہے ،اور انکی لاشیں مختلف مقامات پر چھیادی ہیں۔ اور قتل بھی اس بربریت کے ساتھ کہ جب ایک بیجے کی لاش بر آمد ہوئی تواس کے سر میں اوہے کی ایک ميخ تھکی ہو ئیائی گئے۔

> جب یہ اقبالی مجرم گر فتار ہوا تو یولیس نے اُس سے مطالبہ کیا کہ جن گیارہ بچوں کو اس نے بربریت کا نشانہ بنایا ہے، ان کی لا شوں کی نشان دہی کرے، اس ستم ظریف نے اس مطالبے کا جو جواب دیا، شاید اُس سے پہلے وہ کسی کے خواب و خیال میں بھی نہ آیا ہو۔ اس نے کہاکہ "مجھے وہ سارے مقامات یاد ہیں جہال میں نے ان بچوں کی لاشیں دفن کی ہیں، کیکن میں ان مقامات کا پیتہ مفت نہیں بتا سکتا۔ میری شرط پیہے کہ آپ مجھے فی لاش د س بز ار ڈالر معاوضہ اداکر س،،۔

> ا یک مجرم کی طرف سے بیر ریکار ڈ مطالبہ تو جیسا کچھ بھی تھا، دلچیپ بات بیہ ہے کہ یولیس نے بھی اُس کا یہ مطالبہ تتلیم کرلیا۔اخبار کا کہناہے کہ کوئی ایبا قانون نہیں تھاجس کی بناپراسے لاشیں ہر آمد کرنے پر مجبور کیاجاسکے،اس لئے پولیس کواس کے آگے ہتھیار ڈالنے پڑے،البتہ یولیس نے ملزم کی خوشامد در آمد کے بعد زیادہ سے زیادہ جو "رعایت ،، اس مجرم سے حاصل کی وہ یہ تھی کہ ,,اگر دس لا شوں کی بر آبدگی کا معاوضہ یعنی ایک لا کھ ڈالر یولیس مجھےاداکرے تو گیار ھویں بیجے کی لاش میں رعایۃ مفت ہر آمد کر دو نگا،،۔

> یولیس نے،اس,رعایت،،سے فائدہاٹھاتے ہوےاولسن کوایک لاکھ ڈالر معاوضہ ادا کیا،اس کے بعد اس نے کینڈا کے مختلف شہر وں سے گیارہ بچوں کی لاشیں یولیس کے حوالے کیں۔ان گیارہ بچول کی تصویریں بھی اخبار نے شائع کی تھیں،اور ان سے ظاہر ہو تاہے کہ یہ بیجے بارہ سے اٹھارہ سال تک کی عمر کے ہو نگے۔

۳۸ اس "تفتیش» "اعتراف»،اورایک لا کھ ڈالر کے نفع بخش سودے کے بعد ہجڑی پر مقد مہ چلایا گیا۔ چو نکہ کینڈا میں سزائے موت "وحشانہ» قرار دیکر ختم کر دی گئی ہے، نخی اس لئے عدالت کفر ڈاولسن کو جو زیادہ سے زیادہ سز ادے سکی وہ عمر قید کی سز اتھی۔البتہ عدالت نے جرم کی سنگینی کا اعتراف کرتے ہوئے یہ "سفارش، مضرور کردی کہ اس مجرم کو بھی پیرول پر رہا نہیں کیا جاسکے گا۔اخبار نے "سفارش" کالفظ استعال کیا ہے جس سے ظاہر ہے ہو تاہے کہ شاید عدالت کواپیا "حکم،، دینے کااختیار نہیں تھا،وہ صرف .. سفارش،، ہی کرسکتی تھی۔

ان گیارہ بچوں کے ستم رسیدہ ماں باپ کوجب سے پتہ چلا کہ جس در ندے نے ان کے کمن بچوں کی عزت لوٹ کر انہیں موت کے گھاٹ اتارا، اسے ایک لاکھ ڈالر کا معاوضہ ادا کیا گیا ہے، تو قدرتی طور پر ان میں اضطراب اور اشتعال کی لہر دوڑ گئی، اور انہوں نے اولسن پر ایک ہر جانے کامقد مہ دائر کیا، جس میں یہ مطالبہ کیا گیا تھا کہ کینڈا کے میکس د ھندگان کے جوایک لاکھ ڈالراس در ندہ صفت مجرم کی جیب میں گئے ہیں، کم از کم وہ اس سے واپس لے کر مرنے والے بچوں کے ور ٹاء کو دلوائے جائیں۔لیکن ان کواس مقدمے میں شکست ہو گئی، اپیل کورٹ نے بھی ان کا مقدمہ خارج کردیا، اور سپریم کورٹ نے یہ کیس سننے سے انکار کر دیا۔

دوسر ی طرف مجر م اولسن نے ہائی کورٹ میں ایک در خواست دی ہے جس میں پیہ مطالبہ کیا گیاہے کہ اسے جیل میں بہتر رہائشی سہولیات-Better prison accom) (modation فراہم کی جائیں، ہائی کورٹ نے یہ در خواست ساعت کے لئے منظور

جن لوگوں کے بچے اس بربریت کانثانہ ہے ،انہوں نے اس صورت حال کے نتیجے میں ایک انجمن بنائی جس کانام "نثانہ ہائے تشدو،، (Victims of Violence) besturdubooks.wordpress.com ہے،اس المجمن نے بارلیمنٹ کے ارکان سے مطالبہ کیا ہے کہ کینڈا میں سز ائے موت کا قانون واپس لایا جائے۔ اس انجمن کے ایک تر جمان نے اخبار کے نما ئندے سے گفتگو کرتے ہوے کہاکہ:

> "ہم نے ہار نہیں مانی ہے۔ہم نے ایک گروپ بنایا ہے ،اور ہم نے کینڈا کی پارلیمنٹ کے ارکان سے مطالبہ کیاہے کہ کینڈامیں سز ائے موت کو واپس لایا جائے۔اولس جیسے جنسی در ندوں کو سیدھے جہنم میں بھیجنا حاہے جہال کے وہ واقعۃ مستحق ہیں۔،،

اس واقعہ پر کسی لمبنے چوڑے تبھرے کی ضرورت نہیں ہے۔جب بھی انسان مسئلے کے صرف کسی ایک پہلو پر زور دیکریک رہے بن کا مظاہر ہ کریگا،اس قتم کے ستم ظریفانہ لطیفے وجود میں آتے رہیں گے۔انسان کی عظمت (Dignity) اپنی جگہ،لیکن جس شخص نے اپنی انسانی عظمت کالبادہ خود ہی نوچ کر پھینک دیا ہو،اس کے گلے سڑے وجود کو کب تک معاشرے میں شیطنت کا کوڑھ پھیلانے کی اجازت دی جائیگی؟ اور سینکڑوں حقیقی انسانی عظمتوں کو کب تک اس کی معتقن خواہشات کی بھینٹ چڑھایا جائے گا؟

ر حمد لی بہت اچھی صفت ہے، لیکن ہر صفت کے اظہار کا ایک موقع اور محل ہو تاہے،اور اگر اس صفت کو بے موقع استعال کیا جائے تو اسکا نتیجہ کسی نہ کسی پر ظلم کی صورت میں ظاہر ہو تا ہے۔ چنانچہ سانپوںاور بچھووں پررحم کرنے کامطلبان معصوم جانوں پر ظلم ہے جنہیں وہ ڈس چکے ہوں، یاڈ سنے والے ہوں،اور ان موذی افراد کے ساتھ سختی کا مطلب ان بے گناہوں کی انسانی عظمت کا تحفظ ہے جو ان کے ظلم کا شکار ہو سکتے ہیں۔ کلفر ڈ اولسن کا مذکورہ بالا واقعہ پڑھئے،اور قر آن کریم کے اس بلیغ ارشاد پر غور فرمایئے کہ:

besturdubooks.wordpress.com

4

یہ درست ہے کہ تنہا سزائیں معاشرے کوجرم سے پاک کرنے کے لئے کافی نہیں۔ یہ بھی درست ہے کہ جرائم کے انسداد کا پہلا قدم تعلیم وتر بیت اور خوف خدااور فکر آخرت کی آبیاری ہے، لیکن یہ حقیقت بھی نا قابل انکار ہے کہ بہت سے افراد کے لئے تعلیم وتر بیت سے افراد کے لئے تعلیم وتر بیت سے لیکر وعظ و تھیجت تک کوئی چیز کارگر نہیں ہوتی۔ ایسے ہی لوگوں کے لئے عربی زبان کے مشہور شاعر متنتی نے کہا تھا کہ

والسیف أبلغ و عاظ علی أمم بہت ہے لوگول کے لئے سب ہے قصیح وبلیغ واعظ تلوار ہوتی ہے۔

۹/رمضان ه<u>امهایه</u> ۲۰/ فروری <u>۱۹۹۳ء</u> besturdubooks.wordpress.com

#### نومسلموں کے مسائل

جولوگ اپنا آبائی دین چھوڑ کر دل ہے اسلام قبول کرتے ہیں، وہ اس لحاظ ہے انتہائی قابلِ قدر ہیں کہ وہ اپنے ضمیر کی آواز پرلبیگ کہتے ہوے اپنے سابقہ تعلقات کی قربانی پیش کرتے ہیں۔ بچین سے دل ود ماغ پر چھائے ہوے تصورات کو لکفت چھوڑ بیٹھنا آسان کام نہیں ہوتا، اچھے اچھے حوصلہ مند لوگوں کے لئے یہ جرائت کرنا مشکل ہوجاتا ہے۔ پھر بسااو قات ایبا بھی ہوتا ہے کہ کی شخص کو اسلام لانے کے صلے میں جسمانی اور مالی اذیتوں کا شکار بنیا پڑتا ہے، لہذا ایسے لوگ امّت مسلمہ کی طرف سے خصوصی بوجۃ کے خصوصی مستحق ہیں۔ ہوتا یہ چاہئے کہ ایسے حضرات مسلمانوں کی برادری میں توجۃ کے خصوصی مستحق ہیں۔ ہوتا یہ چاہئے کہ ایسے حضرات مسلمانوں کی برادری میں بینچنے کے بعد اپنے آپ کو اجنبی محسوس نہ کریں، بلکہ انہیں ایبا محبت آمیز اور ایبا پر خلوص بہنچنے کے بعد اپنے آپ کو اجنبی محسوس نہ کریں، بلکہ انہیں ایبا محبت آمیز اور ایبا پر خلوص بہنچنے کے بعد اپنے آکہ وہ ای ماحول کو اپنا حقیقی ماحول محسوس کریں۔

لیکن افسوس ہے کہ ہم ابھی تک اپنو مسلم بھائیوں کو ایباد کش ماحول مہیا نہیں کرسکے۔ اس کی ایک وجہ بیشک ہے بھی ہے کہ دھو کہ بازی اور فریب کاری کا ایباباز ارگرم ہے کہ بھی ہے کہ دھو کہ بازی اور فریب کاری کا ایباباز ارگرم ہے کہ بچ اور جھوٹ کا متیاز کرنا مشکل ہے۔ عام مسلمانوں میں اب بھی اپنے نومسلم بھائیوں کے لئے بڑی والہانہ ہمدردی پائی جاتی ہے جس کے مظاہرے بکٹرت نظر آتے رہتے ہیں لیکن بہت سے لوگ ''نومسلموں'' کاروپ اسلئے دھارنے گئے ہیں کہ اس کے ذریعے سادہ لوح مسلمانوں سے مالی فوائد حاصل کر سکیں۔ اس فتم کے واقعات کی کشرت نے لوگوں کو نہ صرف مختلط بنادیا، بلکہ فریب کاری کے خوف سے صحیح اور واقعی نو

ks. wordpress.com مسلموں کے ساتھ بھی بعضاو قات وہ رویۃ اختیار نہیں کیا جاسکا جسکے وہ مس ں کے ساتھ بھی بعضاد قات دہرویۃ اختیار نہیں کیاجا سکا جسکے دہ مستحق سکھے ہیں۔ اس صور تِ حال کے نتیج میں بعض ایسے نو مسلم حضرات جو واقعۃ ٔاسلام کے محاس بھی سے متأثر ہو کراورا بے ضمیر کی آواز پرلٹیک کہتے ہوے مسلمان ہوے ہیں، کس قتم کے مسائل سے دوحار ہوجاتے ہیں؟ اور ان کے دل میں کس قتم کے جذبات پیدا ہوتے ہیں؟اس کا ندازہ ایک نومسلم بھائی کے خطہ ہو گاجو مجھے حال ہی میں موصول ہواہے، مناسب معلوم ہو تاہے کہ یہ خط ہم سب کی نظر سے گذرے،اس لئے یہال میں اسے نقل کر رہاہوں:

> " بحثیت نو مسلم آپ کی خدمت میں پہلی بار خط لکھنے کی ہمت کی ہے۔ محترم! میں ایک عیسائی گھرانے سے تعلق رکھنے والاشادی شدہ نوجوان ہوں۔ میری بیوی اور بیے مسلمان ہیں۔ میں نے مدرسه عربيه اسلاميه بنورى ٹاؤن كراچى ميں حاضر ہو كراسلام قبول کیا۔ میری والدہ اور چھوٹا بھائی ابھی تک اپنے عیسائی مذہب ہی پر ہیں۔ میں مسلمان کیوں ہوا؟ اور کس بات نے مجھے متاثر کیا؟ ان تمام ہاتوں کی تفصیل جناب کی خدمت میں پھر کسی موقعہ پر لکھوں گا۔ اس وقت میں جس اہم بات کی طرف آپ کی توجہ دلانا جا ہتا ہوں وہ ہے "نو مسلم حضرات کے مسائل،،۔محترم جناب! جب اخبارات میں یار سالوں کے ذریعے معلوم ہو تا ہے کہ فلال غیر مسلم نے اسلام کی کسی بات سے متاثر ہو کریا کسی اور وجہ سے اسلام قبول کیا ہے تو بہت خوشی ہوتی ہے۔اور پھر اس سے بڑی خوشی کی کیابات ہو سکتی ہے کہ اسلام قبول کرنے کے بعد اسے اللہ تعالی کی پہچان ہو جاتی ہے۔ اور پھریہ کہ یہ دین تو تمام عالم کے لئے

ملی الله علیه ملی الله علیه مای الله علی

آخری قانون کی حیثیت سے اللہ تعالی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دے کر بھیجا ہے، مگر یہ ساری خوشی اس وقت کا فور ہو جاتی ہے جب یہی نو مسلم شخص اپنے خاندان والوں کی لات جو تیال کھانے کے بعد ہم مسلمانوں کے پاس سہارے کے لئے آتا ہے۔اور پھر ہم سہارا ہوتے ہوے اسے سہارا نہیں دیتے۔

اں واسطے اس معاشر ہے میں یہ نو مسلم حضرات جب دیکھتے ہیں کہ انکو کوئی صاحب حیثیت ، کوئی دینی اداره ، کوئی مدرسه سپورٹ نہیں کر رہاہے، تو پھریہ نو مسلم حضرات اپنی "سند اسلام ،، مسجدوں میں د کھا د کھا کر بھیک مانگتے نظر آتے ہیں،اس قشم کے واقعات میں نے (میرااللہ جانتاہے) بہت دیکھے ہیں، ایک صاحب نے نے مسلمان ہوے تھے اور ان کا چھوٹا بھائی جو ان کے ساتھ رہتا تھاوہ بھی مسلمان ہو گیا تھا، یہ صاحب ضلع سائگھڑ سے کراچی آئے تھے، اینے چھوٹے بھائی کے علاج کے سلسلے میں اپنے بیوی بچوں کو بھی ساتھ لے آئے تھے کیونکہ وہاں پر تمام خاندان والے ان کے خلاف ہو چکے تھے، اس لئے کہ یہ اپنا ند ہب (ہندو) چھوڑ کر مسلمان ہوئے تھے۔جب یہاں کراچی پہنچ کرانہوں نے یہاں کے لو گوں کو حالات بتائے تو سوائے چند رویوں کی مدد کے کچھ بھی حاصل نہ ہو سکا جبکہ جو مالی مد دیانچ دس رویے کی شکل میں کی گئی تھی وہ بھی ناکافی تھی۔ جبکہ وہاں اس علاقہ کے لوگ اچھے کھاتے یتے گھرانوں سے تعلق رکھتے ہیں۔

خبریہ توایک داقعہ ہے۔ اس قتم کے ادر بہت سے داقعات سے یہ معاشرہ کجرایڑا ہے۔ besturdubooks.wordbress.com بد قشمتی سے ہمارے اس و طن پاکستان میں آج تک جہاں اور بہت سی اہم باتوں کی ضرورت محسوس نہیں کی گئی وہاں اس بات کی ضرورت بھی محسوس نہیں کی گئی کہ جو غیر مسلم حضرات دین اسلام قبول كرتے ہيں، ان كے لئے كوئى ادارہ يا تنظيم قائم كى جائے تاکہ انکی آئندہ مشکلات میں بیدادار ہیا تنظیم مدد کرسکے۔ ا بھی حال ہی میں جمعہ ۲۹؍ اکتوبر کے جنگ اخبار کے فرنٹ پیج پر ا بک خبر شائع ہوئی تھی کہ برونی کے سلطان حسن البلقیہ نے قبر ص میں دولت مشتر کہ کانفریں کے دوران جس ہو ٹل میں قیام کیا تھا وبال سے واپس جاتے ہوے انہوں نے ہو مل کے عملے کے لئے ایک لاکھ ستر ہزار ڈالر کی ٹیے چھوڑی جو ہوٹل کے عملے میں تقسیم کی جائے گی۔

> اسی طرح عرب شنرادوں کی خبریں بھی آئے دن اخبارات کی زینت بنتی ہیں، مثلاً یہ کہ عرب کے کسی شنرادہ نے امریکہ کے کسی ہوٹل میں لا کھول ڈالر جوئے میں بارے، مجھی کوئی شنرادہ ویٹر س کو۲۵ ہزار ڈالرکی ٹپ دے گیا۔

اسی طرح ہمارے وطن پاکستان میں بھی امیر ترین لو گوں کے بھی دولت اڑانے کے مختلف مشاغل ہیں۔ مگر کسی غریب کودینے کے لئے ان کے پاس پھوٹی کوڑی نہیں ہوتی، اگر کوئی غریب ان کی کار کے دروازے پر آگرانی ضرورت بیان کرے تو بیہ اپنے کار کے شیشے اوپر کر لیتے ہیں تا کہ اس غریب کی آ وازان کے نرم کانوں میں نديزے۔

Desturdulooks.Wordpress.com

اگر کوئی غریب ان کے محل نمائیگے پر اپی ضرورت کے تحت آجائے توچو کیدار سے کہاجا تاہے کہ اسے یہاں سے چلتا کرو۔

ہاں البتہ و کھاوے کی خاطریہ سب کچھ کر سکتے ہیں، غریب کی مدو بھی (جو کہ ناکافی ہوتی ہے) ہیوہ عور توں کی مدد بھی کی جاتی ہے،وہ بھی اس لئے کہ اخبار میں ان کی تصویر حجیب سکے۔

خیر ان حضرات کے لئے یہ کہاجا تا ہے کہ بھٹی یہ تو د نیادار ہیں، نماز روزے کے علاوہ کچھ نہیں جانتے۔

گراس دنیا میں اللہ تعالی نے ایسے لوگوں کو بھی پیدا فرمایا ہے جن کو اللہ تعالی نے دین میں بھی خوب سمجھ ہو جھ دی ہے، اور دنیا کی نعمتوں سے بھی خوب نوازا ہے، اب اگر کوئی ان دین داروں کے پاس جاتا ہے کہ میں ایک مستحق آدمی ہوں، یانو مسلم ہوں اور معاشی اور معاش دور پر پریشان ہوں، پہلی بات تو یہ ہے کہ ان دین دار لوگوں کے پاس ٹائم نہیں ہے۔ دوسر ایہ کہ انہوں نے ہر کام کے لئے ٹائم مقرر کیا ہوا ہے جا ہے بندہ کتنی ہی پریشانی اور عجلت میں ہی کوں نہ آئے، یہ اپنے ٹائم کے بہت ہی پابند رہتے ہیں، ٹائم کی پابندی بڑی ہی اچھی بات ہے اس بات سے انکار نہیں، گر ہر حال پابندی بڑی ہی ایک جیسار تاؤ ٹھیک نہیں ہواکر تا۔

آج ہے ایک صدی پہلے کے بزرگوں کے حالات جب پڑھتا ہوں اور آج کے بزرگوں کو دیکھتا ہوں تو بہت بڑا فرق نظر آتا ہے ، یہاں ایک بات اور عرض کر دوں وہ بیہ کہ جب کوئی کسی کا ہوتا ہے تو پھر محبت کے عالم میں وہ اس جا ہنے والے سے بہت سی اُمیدیں وابست میرے دل میں ایک جذبہ تھا،وہ یہ کہ اب یہ لوگ میرے رشتہ دار نہیں بلکہ یہ تمام مسلمان بھائی میرے رشتے دار ہیں، مگر جب میں مدد کے لئے ان کی طرف گیا تو ..... خیر میں تواللہ تعالی سے یہی دعا كرتا مول كه يا الله دين اسلام ير صحيح طورير جلنے كى تو فيق عطا فر مادے،اور تمام مشکلات کوحل فر مادے، آمین ثم آمین۔ میں یہاں اور نگی ٹاؤن غازی آباد کر سچن کالونی میں رہتا ہوں یہاں کے تمام عیسائی حضرات مجھ سے انتہائی در ہے کی جلن، بغض اور حمد رکھتے ہیں، میری والدہ اور میرے بھائی کو میرے خلاف بھڑ کاتے رہتے ہیں، مبھی اذان کے وقت زور زور سے گانے بچائیں گے، جھی اسلام کے بارے میں بحث کرنے لگیں گے، بحث تواب اللہ تعالی کے فضل و کرم ہے ان عیسائی حضرات نے میرے ساتھ کرنا چھوڑ دی ہے،وہ اس لئے کہ جب سے میں نے پر ہائیب ل سے قر آن تک، کتاب کا مطالعہ کیا ہے اب ان کی ہمت نہیں ہوتی کہ اسلام کے بارے میں مجھ سے کوئی بات کریں۔ میری والدہ اور میرے بھائی کے لئے د عا فرماد بیجئے تاکہ اللہ تعالی اٹکو بھی دین اسلام قبول کرنے کی توفیق عطافر مائے، آمین ثم آمین۔ نیزیہ کہ عرصہ حاریانچ ماہ سے میراحچوٹا بھائی اسلم سنٹرل جیل کراچی میں حجوٹے مقدمے میں بند ہے، یہ تمام کاروائی بھی یہاں

besturdubooks.wordpress.com کے عیسائی حضرات اور یولیس نے ملکر کی ہے ،اس کے لئے بھی د عا فرمادیں کہ اللہ تعالی جلد از جلد میرے بھائی کو رہائی نصیب فرمائے، نو مسلموں کی فلاح و بہبود کے لئے پچھ نہ پچھ ہونا جا ہے میری اس گذارش کو آپ اینے الفاظ میں دوسر ول تک پہنچادیں ، پی میری آپ سے گذارش بھی ہے اور تمنا بھی،امید کرتا ہوں کہ آپ میرےاس خط کاجواب اپنافیمتی وقت نکال کر ضرور دیں گے۔

والسلام

خالد محمود

کر سچین کالو نی اور نگی ٹاؤن

جن مسائل کی طرف مکتوب نگار نے توجہ دلائی ہےوہ ہم سب کے لئے کمچۂ فکریہ ہیں،واقعہ یہی ہے کہ ان مسائل کا بہترین حل یہی ہے کہ ایک انجمن یا جماعت خاص طور یر نو مسلموں کی فلاح و بہبود کے مقصد سے قائم ہو، یہی انجمن سچ، جھوٹ اور حقیقت و فریب کی محقیق بھی کر سکتی ہے ،اور پھر جن نو مسلم بھائیوں کے بارے میں حقیقی طور پر معلوم ہو جائے کہ وہ مسائل سے دوحار ہیں ان سے تعاون کے بہتر ذرائع بھی اختیار کر سکتی ہے، خدا کرے کہ اداروں، انجمنوں اور جماعتوں کی بہتات کے اس دور میں کچھ مخلص مسلمان اس کام کے لئے بھی آ گے بڑھیں ،اور اس اہم ضرورت کی سیمیل کے لئے کوئی ادارہ،انجمن یا جماعت قائم کریں۔

> ١١/رمضان سماسماج ۲۷/ فروری ۱۹۹۳ء

Desturdubooks.wordpress.com

#### دېکھو مجھے جو دید ہُ عبرت نگاہ ہو

پچھلے دنوں برطانیہ کی برسر اقتدار ٹوری پارٹی کے رکن پارلیمنٹ اسٹیفن ملی گان
(Stephen Miligan) کی پراسر ار موت عالمی اخبارات ورسائل میں موضوع گفتگو
بنی رہی،امریکی رسالے "ٹائم،، (۲۱ر فروری) کے مطابق ۲۲ سالہ اسٹیفن ملی گان ک
حیثیت برطانیہ کی پارلیمانی سیاست میں ایک اجرتے ہوئے ستارے کی سی تھی، لیکن پچھلے
دنوں وہ اپنے باور چی خانے میں اچانک مر دہ پائے گئے،اور مر دہ بھی اس پراسر ارحالت میں
کہ ال کے جسم پر کپڑے نام کی اگر کوئی چیز تھی تو وہ صرف ان کی ٹا گلوں میں زنانہ ساق
پوش (Stockings) اور گارٹر بلیٹ تھی، جسم پر کسی زخم یا تشد دکا کوئی نام و نشان نہیں
تھا،نہ اس بات کی کوئی علامت تھی کہ انہوں نے خود کشی کی ہے۔

ماہرین نے ان کی موت کے اسباب کا کھوج لگایا تو پیۃ چلا کہ نہ انہیں کسی نے قتل کیا ہے، اور نہ انہوں نے جان ہو جھ کر خود کشی کی ہے، بلکہ وہ خود اپنی حد سے بڑھی ہوئی لذت پہند کی کاشکار ہوئے ہیں، ماہرین کا کہنا ہے کہ وہ خود لذتی (Solo Sex) کے ایک ایسے عمل میں مشغول تھے جس میں زیادہ سے زیادہ لذت کے حصول کی خاطر دماغ کو آئسیجن کی سیلائی کم ہو جاتی ہے، انہوں نے بیہ عمل اس طرح جاری رکھا کہ دماغ آئسیجن سے بالکلیہ محروم ہو گیا، اور اس کے نتیجہ میں ان کی موت واقع ہو گئی۔

مغربی ممالک میں اس قتم کی جنسی جنونیت کے واقعات آئے دن پیش آتے رہتے

besturdub@ks.wordpress.com ہیں، , ٹائم،، کے حالیہ شارے (۲۸ر فروری) میں بھی اس واقعے کا حوالہ دیتے ہو ہے کہ بچھلے چند ہفتوں میں ٹوری پارٹی کے چھ ار کانِ پار لیمنٹ کے جنسی اسکینڈل منظر عام پر آئے ہیں جنگی انتہا ءاسٹیفن ملی گان کی موت پر ہوئی ہے۔

> اس واقعے میں ،اوراس جیسے سینکڑوں دوسرے واقعات میں جومغربی ممالک میں روز مرہ کا معمول بن چکے ہیں، عبرت کا پہلویہ ہے کہ یہ سب پچھ کسی ایسے معاشرے میں نہیں ہورہاجو جنسی لذت کے حصول کے لئے قید وبند کا شکار ہو ،اوراس مقصد کے لئے معمول کے راستوں سے محروم اور مایوس ہونے کے بعد غیر معمولی راستوں کو اختیار کرنے پر مجبور ہو گیا ہو، بلکہ بیہ سب کچھ اس ماحول میں ہو رہاہے جسے دنیا بھر میں اباحیت پند معاشرہ (Permissive Society) کہاجاتا ہے، جہال فرد کی آزادی کو اتناو سیع مفہوم دیا گیا ہے کہ ند ہب واخلاق کی تمام قدریں اس پر قربان کردی گئی ہیں، جہال نفسانی خواہشات کی چمیل پر سب ہے تم پابندیاں ہیں،جہاں جنسی لذتوں کے دروازے چوپٹ کھلے ہیں ،اوران کے ار دگر دیذ ہبواخلاق کا کوئی قابل ذکر پہرہ نہیں ہے۔

لیکن لذ"ت اندوزی کی اس کھلی چھوٹ کے باوجود لوگ ہیں کہ انہیں اب بھی قناعت اور قرار حاصل نہیں، وہ اب بھی معمول کی حدیں پھلائلنے کی فکر میں ہیں،اور جنسی جرائم کی تعدادان ممالک میں دنیا بھر سے زیادہ ہے۔

اس صورتِ حال کی وجہ در حقیقت کیے ہے کہ جنسی جذبہ جب اعتدال سے آ گے بڑھتاہے تواہے کسی حدیر رو کنا ممکن نہیں ہو تا۔ مغربی دنیا کے حالات اس کے گواہ ہیں کہ جنسی لذت کا شوق فطرتِ سلیمہ کی سر حدیار کرنے کے بعد ایک نہ مٹنے والی بھوک اور نہ بچھنے والی پیاس میں تبدیل ہو جاتا ہے۔انسان کواس بیاری میں مبتلا ہونے کے بعد لطف ولذت کے کسی درجے پر صبر نہیں آتا۔ وہانیا نیت وشر افت کیا لیک ایک قدر کو بھنجوڑ ڈالتاہے، پھر بھی اسے قناعت نصیب نہیں ہوتی،ادراس کی مثال استیقاء کے اس مریض

pesturdub de l'un mordoress.com کی سی ہوتی ہے جو آس ماس کے سارے گھڑے خالی کرنے کے بعد بھی پیا ُ ہےر خصت ہو جاتا ہے۔

اسی مغربی دنیامیں جہال لذت پر ستی کے نت نے واقعات روزانہ رو نما ہوتے رہتے ہیں،ایے لوگوں کی بھی بہت بھاری تعداد ہے جواس صورت حال پر نہایت پریشان ہے، وہ سوچتی ہے کہ انبان کی پرائیویٹ زندگی کی خواہشات پر بھی کوئی روک ضرور ہونی عاہے جواسے معقولیت کی حدود میں رکھ سکے ، لیکن "معقولیت کی حدود" کیا ہیں ؟اور ان کے تحفظ کے لئے کس قشم کی"روک"کار آمد ہو سکتی ہے؟ان سوالات کا کوئی جچا تُلا جواب ان کے یاس نہیں ہے،اور مابعد الطبیعت (Metaphysics) سے کلی طور پر منہ موڑ لینے کے بعدان کے پاس کوئی ایسا پیانہ بھی نہیں ہے جو جائز اور نا جائز اور خیر اور شر کے در میان واضح خط امتیاز تھینج سکے، انہوں نے یہ خط امتیاز تھینجنے کے لئے زی عقل کو استعال کرنا چاہا، لیکن انسانیت کی تاریخ یہ بتاتی ہے کہ وحی الہی کی رہنمائی ہے آزاد ہونے کے بعد انسانی عقل عمو مااینی نفسانی خواہشات کی غلام بن جاتی ہے، چنانچہ وحی کے نور سے محروم یہ عقل دھیرے دھیرے انسان کو خواہشات کی اس بھول بھلیاں تک لے آئی جہاں اس کے پاس بھٹکنے اور بھٹکتے رہنے کے سواکوئی جارہ نہیں۔

حاہے کوئی شخص یہ بات مانے یا اسے نہ مان کر اپنا ہی نقصان کرے، حقیقت تو یہی ہے کہ دنیا کی اس محدود زندگی میں,,لذہ کا کامل،، کا حصول ہی ناممکن ہے، یہاں ہر خوشی کے ساتھ غم، ہر راحت کے ساتھ تکلیف اور ہرلذت کے ساتھ کدورت کا کا ٹٹالگا ہوا ہے،اربوں انسانوں کی اس بھری پُری دنیا میں کوئی نہیں ہے جے "لذت ِ کامل، کی وہ معراج حاصل ہو گئی ہو جس کے بعد اس کے دل میں مزید کی خواہش نہ ہو ،لہذااگر کوئی شخص یہاںلذت وراحت کے ایسے منتہائے کمال(Climax) کا طالب ہو جس کے بعد لذت وراحت کا کوئی اور درجہ باقی نہ ہو تو وہ ایک ناممکن شے کی تلاش میں اپنی جان دے

سکتاہے، مگراینا گوھر مقصود حاصل نہیں کر سکتا۔

لہذاانسان کے لئے اپنی نفسانی خواہشات کو کسی حدیر روک کر کسی جگہ تھہرنا ضروری ہے۔ای تھہرنے کانام, قناعت،، ہے۔اور اللہ تعالی حق شناس نگاہ عطا کرے تو یہ, قناعت، ہی وہ اعلی ترین لذت ہے جواس دنیا میں رہ کر حاصل کی جاسکتی ہے۔ قصید ہُ بردہ کے مشہور صوفی شاعر علامہ بوحیری نے بڑی خوبصور ت بات کہی ہے کہ س

النفس كالطفل إن تهمله شبّ على

حب الرضاع وإن تفطمه ينفطم

انسانی نفس کی مثال دودھ پیتے بیچے کی سی ہے،اگر تم اسے بےروک ٹوک چھوڑے رکھو تو وہ بوڑھا ہو جائیگا، مگر شیر خواری کی محبت اسکے دل سے نہیں نکلے گی، لیکن اگر تم اس سے دودھ حچٹروانا جاہو گے تووہ چھوڑ بھی دیگا۔

سوال اب صرف پیہ ہے کہ وہ کو نسی حدہے جس پر انسانی نفس کور و کا جائے ؟اور اس سوال کا صحیح جواب و حی الہی ہے رہنمائی حاصل کئے بغیر ممکن نہیں ،اگر اس بات پر ایمان ہے کہ انسان اور اس کے حاروں طرف پھیلی ہوئی کا ئنات کسی نے پیدا کی ہے، تو اس ایمان کامنطقی تقاضایہ ہے کہ اس سوال کاجواب اس پیدا کرنے والے سے معلوم کیا جائے، یہ عجیب بات ہے کہ آج بھی ہر امریکی ڈالریریہ جملہ چھیا ہواہے کہ آج بھی ہر امریکی ڈالریریہ جملہ چھیا ہوا ہے کہ "trust (یعنی ہم خدا پر بھروسہ رکھتے ہیں) لیکن اس فقرے سے باہر نہ صرف ہے کہ اس "خدا،، پر بھروسے کا کوئی مظاہرہ کہیں نظر نہیں آتا، بلکہ زندگی کے ہراہم مسئلے میں اُس کو کلتی طور پر خارج از بحث قرار دینے کووفت کا فیشن بنالیا گیاہے۔سوال پیہے کہ اگر واقعی تم اس خدا پر بھروسہ کرتے ہو، تو کیااس نے بیہ کا ئنات پیدا کر کے انسان کوخواہشات کے گھپ اندھیرے میں مجھوڑ دیا ہے؟ کیااس نے تمہیں اس گھپ اندھیرے میں راستہ

۵۲ مناش کرنے کے لئے کوئی روشنی فراہم نہیں گی؟ اگر اس نے واقعی تمہیں اس کے کاری کے ب یار ومد د گار چھوڑ دیاہے تو کیاوہ واقعۃ بھر وے کے لائق ہے؟اور اگریہ بھر وسہ رکھتے ہو گئے اس نے کوئی روشنی تمہارے لئے ضرور تجیجی ہوگی، تواس روشنی کو تلاش کرنا یقیناً جانداور مرسخ پر کمندیں ڈالنے سے زیادہ ضروری ہے، کیونکہ اس روشنی کے بغیر تمہاری زندگی کا سفر ٹھیک ٹھیک نہیں ہو سکتا، شاعر مشرق " نے برسوں پہلے کہدیا تھا 🕒 ڈھونڈنے والاستاروں کی گذر گاہوں کا اییخافکار کی و نیامیں سفر کرنہ سکا

جس نے سورج کی شعاعوں کو گر فتار کیا زندگی کی شب تاریک سحر کرنه سکا

> ا بنی حکمت کے خم و پیج میں الجھااییا آج تک فیصلهٔ نفع و ضر رکرنه سکا

پھراس فتم کے واقعات میں ہمارے لئے ایک کھئۂ فکریہ ہے۔ آج مغرب جس مقام پر کھڑا ہے اور جہال سے واپسی کی سوچ کے باوجود واپس نہیں ہویار ہا، وہال وہ ایک دم سے راتول رات نہیں پہنچ گیا تھا، بلکہ اسے یہاں تک پہنچنے میں ایک طویل عرصہ لگاہے،ابتدا میں وہاں بھی شرم وحیا، عفت وعصمت اور پاک دامنی کی وہی اہمیت تھی جو مشرقی،اور بالحضوص مسلم معاشر وں میں یائی جاتی ہے، لیکن گونا گوں اسباب کے تحت وہاں لبر لزم کا جو سیلاب اٹھا،اس نے جس طرح بہت سی تو ہم پرستیوں کے خلاف کامیاب لڑائی لڑی، وہاں وہ آزادی کے جوش میں بہت سی ایسی قدروں کو بھی بہالے گیا جو معاشرے کے اخلاقی استحام کے لئے ناگز پر تھیں۔شر وع میں بظاہر کچھ بے ضرری تبدیلیاں لائی گئیں جن کے دور رس اثرات اس وقت محسوس نہ ہو سکے، لیکن جب اخلاقی ر کاوٹوں کا بند ایک

مر تنبہ ٹوٹا، تو پھر وہ ٹو شاہی چلا گیا،اوراسے کسی حدیر رو کنا ممکن نہیں رہا۔

besturdubooks.wordbress.com آج ہمارے معاشرے میں بھی لبر لزم کے نام پر تیزی سے ایسی تبدیلیاں لانے کی کوششیں جاری ہیں جن کا رُخ وہی ہے جو مغرب کے لبر لزم نے اختیار کیا تھا، بعض او قات ان تبدیلیوں کو معمولی اور بے ضرر قرار دینے کے لئے بڑے دلائل دیئے جاتے ہیں، بالخصوص عورت کے معاشر تی کر دار کے حوالے سے جو فکراس وقت ہمارے پڑھے لکھے حلقوں میں عام ہور ہی ہے ،اسکی سمت ٹھیک وہی ہے جس سے مغرب نے اپنی بے راہر وی کے سفر کا آغاز کیا تھا، جب دو مختلف سمتوں میں سفر کرنے والی ریل کی پیڑیاں ایک دوسری سے الگ ہوتی ہیں تو دونوں کے در میان چند انچے سے زیادہ کا فاصلہ نہیں ہو تا،لیکن جب کوئی شخص اس فاصلے کو معمولی سمجھ کربدلی ہوئی پیڑ ی پر سفر جاری رکھے تو بہت تھوڑے سے عرصے میں دونوں پٹردیوں کے درمیان سینکروں میل کا فرق یر جاتا ہے،اوروہ اپنی صراطِ متقیم سے کہیں دور جانکاتا ہے۔

> لہذاہم اس وقت ایک انتہائی نازک دوراہے پر کھڑے ہیں جہاں ذراسی غفلت اور بے پروائی ہمیں اپنی منزل مقصود سے بہت دور لے جاسکتی ہے۔ ایسے مواقع پر معاشر ہے کے اخلاقی ڈھانچے اور ملت کی مسلمہ قدروں میں کسی بھی تبدیلی کو معمولی سمجھ کراسے لا یروائی کی نذر کرنااجتماعی خود کشی کے مراد ف ہو سکتاہے۔لہذااس سلسلے میں ہمیں ہر قدم پھونک پھونک کرر کھنا جاہئے۔

> کوئی شک نہیں کہ زندگی ہر دم روال پیم دوال ہے،اس میں بھی شک نہیں کہ بدلے ہوے حالات میں بہت می تبدیلیاں زندہ رہنے کے لئے ناگزیر بھی ہیں، لیکن اس کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ اپنی زندگی کے تمام اصولوں کواس فراد پر گھس دیا جائے ، ہمیں "خذ ما صفا ودع ما كدر ، ، (صاف چيز كو لے لو، اور مكدر كو حچور دو) كے اصول ير انتهائي احتیاط اور باریک بینی ہے عمل کرنا ہے، اور اس کے لئے ہمارے پاس قر آن وسنّت کی

۵۳ موجود ہے، جس کے ذریعے ہم دودھ کادودھ اور پانی کاپانی کر سکتے ہیں کے اور یعے ہم دودھ کا دودھ اور پانی کاپانی کر سکتے ہیں کاپین زندگی کے ہر مسئلے کاحل دوسروں کے نقوشِ قدم میں تلاش کرنے کی عادت چھوٹریں، اورا پی گدڑی میں چھپے ہوےاں لعل سے آگاہ ہونے کی کوشش کریں جو آج بھی ہمارے جی لئے بہترین سر مایۂ ہدایت ہے۔

> ۲۳/ رمضان ۱۲۳ چ ٢/ مارچ ١٩٩١ء

besturdubooks.wordpress.com

# عبدمبارك

ہرقوم وملّت میں سال کے پچھ دن جشنِ مسرت منانے کے لئے مقرر کئے جاتے ہیں جنہیں عرف عام میں تہوار کہا جاتا ہے، تہوار منانے کے لئے ہرقوم کا مزاج ومزاق جدا ہوسکتا ہے، لیکن ان سب کی قد رِمشترک, خوشی منانا ،، ہے۔

چونکہ انسان کی طبیعت ہے کہ وہ معمولات کی بکسانی ہے بھی بھی گھرااٹھتا ہے،اس کئے وہ الیے شب وروز کا خواہش مند ہوتا ہے جن میں وہ اپنے روز مرہ کے معمولات سے ذرا ہم ہے کراپنے ذہن ودل کو فارغ کرے، اور بچھ وقت بے فکری کے ساتھ ہنس بول کر گذارے۔ انسان کی بہی طبیعت تہواروں کوجنم ویتی ہے جو بالآ خرکی قوم کا اجتماعی شعار بن جاتے ہیں۔ جب آنخضر تعلیق مکہ مکر مہ ہے ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لے گئو آپ علیق نے دیکھا کہ وہاں کے لوگ نیروز اور مہر جان کے نام سے دوخوثی کے تہوار مناتے ہیں، علی سے برام نے آپ اللہ تعالی نے تہمیں ان کے بدلے ان سے بہتر دو دن عطافر مائے ہیں، ایک عید فرمایا کہ رائٹ کو کا نہ وہ مائی کہ رائٹ کو کا نہ وہ مائی کہ دورن عطافر مائے ہیں، ایک عید فرمایا کہ رائٹ کو کان، دورا عیوان کے نام سے دو دن عطافر مائے ہیں، ایک عید فرمایا کہ رائٹ کو کان، دورا عیوان کے بدلے ان سے بہتر دو دن عطافر مائے ہیں، ایک عید الفطر کا دن، دومرا عیدالفتی کان، ۔

چنانچہ امتِ مسلمہ کے لئے سال میں بیدوودن خوشی منانے کے لئے مقرر کردئے گئے جن میں ایک طرف انسانی نفسیات کے مذکورہ بالا تقاضے کی رعایت بھی ہے، اور ساتھ ساتھان دنوں کے تعین اوران کومنانے کے انداز میں بہت سے ملی سبق بھی ۔

مر نے کے لئے عام طور سے اکثر قومیں کسی ایسے دن کا احتجاب کرتی ہیں جس میں ان کی تاریخ کا کوئی اہم واقعہ پیش آیا ہو۔ مثلاً عیسائیوں کی کر سمس حضر<sup>ال</sup> ہیں۔ عیسی علیہ السلام کے یوم پیدائش کی یاد گار کے طور پر منائی جاتی ہے (اگر چہ صحیح بات یہ ہے کہ حضرت عیسی علیہ السلام کی پیدائش کی یقینی تاریخ کسی کو معلوم نہیں ہے ) یہودیوں کی عید فسے اس دن کی یاد گار سمجھی جاتی ہے جس میں بنی اسر ائیل کو فرعون کے ظلم وستم سے نجات ملی۔ اس طرح ہندووں کے بہت سے تہوار بھی ان کے کسی خاص واقعے کی یاد گار کے طور پر منائے جاتے ہیں۔

اسلامی تاریخ میں ایسے دنوں کی کوئی کمی نہیں تھی، جن کی خوشی ہر سال اجماعی طور بر منائی جاسکے، دنیا ہی کا نہیں، اس پوری کا ئنات کا سعید ترین دن وہ تھا جس میں سر ور کا ئنات حضرت محمد مصطفیٰ علیہ اس دنیا میں تشریف لائے ،یاوہ دن تھا جس میں آپ علیقی کو نبوت کا عظیم منصب عطا فر مایا گیا،اور دنیا کے لئے آخری پیغام ہدایت قر آن کریم کی شکل میں نازل ہوناشر وع ہوا۔اس دن کی عظمت بھی ہر شک و شبہ سے بالاترے، جس میں آپ علی نے مدینہ منورہ کواپنامتعقر بناکر پہلی اسلامی ریاست کی بنیاد ر کھی۔ای طرح اس دن کی شان و شوکت کا کیا ٹھکانا جس میں آپ علی ہے تین سوتیرہ نہتے جال شارول نے بدر کے میدان میں باطل کے مسلح اشکر کو شکست فاش دی،اور جے خود قرآن کریم نے "یوم الفرقان، (یعنی حق وباطل کے در میان امتیاز کادن) قرار دیا۔ اس دن بھی مسلمانوں کی فرحت ومسرت کا اندازہ لگایا جاسکتا ہے، جب مکہ مکر مہ فنخ ہوا،اور کعبے کی حبیت سے پہلی بار حضرت بلال رضی اللہ عنہ کی اذان گو نجی۔ غرض آنخضرت علیلہ کی سیرت طیبہ میں ایسے جگمگاتے ہوے دن بیثار ہیں جنہیں معلمانوں کے لئے جشن مسرت کی بنیاد بنایا جا سکتا تھا، بلکہ سچے تو یہ ہے کہ حضور سر ور دوعالم عليه كي حيات طيبه كاہر دن عظيم تھا جس ميں مسلمانوں كو كوئى نه كوئى ديني يا

د نيو ي دولت نصيب ہو ئي۔

besturdubooks.wordpress.com کیکن اسلام کی بیہ شان نرالی ہے کہ یوری امت کے لئے سالانہ عید مقرر کرنے کے لئے ان میں سے کسی دن کاا متخاب نہیں کیا گیا ،اور دینی طور پر مسلمانوں کے لئے لاز می سالانہ عید مقرر کرنے کے لئے کیم شوال اور ۱۰ر ذی الحجہ کی تاریخیں منتخب کی گئیں جن سے بظاہر تاریخ کا کوئی امتیازی واقعہ وابستہ نہیں تھا، بلکہ یہ دو دن ایسے مواقع پر مقرر کئے گئے جن پر پوری امت ایک ایسی اجتماعی عبادت کی جھیل ہے فارغ ہوتی ہے جو سال میں ایک بار ہی انجام دی جاتی ہے، عید الفطر اس وقت منائی جاتی ہے جب مسلمان رمضان المبارک میں نہ صرف فرض روزوں کی سمکیل کرتے ہیں، بلکہ اس مقدس مہینے کے ایک تربیتی دور سے گذر کراینی روحانیت کو جلا بخشتے ہیں۔اور عیدالاضخیٰاس وقت منائی جاتی ہے جبایک دوسری سالانہ عبادت یعنی حج کی جمیل ہوتی ہے،اور لا کھوں مسلمان عرفات کے میدان میں اپنے یرور د گار سے مغفرت کی د عائیں کر کے ایک نئی زندگی کا آغاز کر چکے ہوتے ہیں ،اور جولوگ براہِ راست حج میں شریک نہیں ہوسکے ،وہ قربانی کی عبادت انجام دیتے ہیں۔

> اس طرح اسلام نے اپنے پیرووں کے لئے سالانہ عید منانے کے لئے کسی ایسے دن کا متخاب نہیں کیاجو ماضی کے کسی یاد گار واقعے سے وابستہ ہو۔اس کے بجائے مسلمانوں کی عیدایسے واقعات سے وابستہ کی گئی ہے جو مسلمانوں کے حال سے متعلق ہیں ،اور جنگی ہر سال تجدید ہوتی ہے۔

> وجہ یہ ہے کہ سیجیلی تاریخ میں جو کوئی یاد گاریا مقدس واقعہ پیش آیا، وہ ماضی کا ایک حصہ بن گیا،اس کویادر کھنااس لحاظ سے بلا شبہ مفیداور ضروری ہے کہ اسے اپنے حال اور مستقبل کی تغمیر کے لئے نمونہ اور اپنی قوتِ جہد وعمل کے لئے مہمیز بنایا جائے ، لیکن ہر و قت ماضی میں گم رہ کر حال اور مستقبل سے بے فکر ہو جانا بعض او قات قوموں کو اپنے کرنے کے کامول سے غافل بھی بنادیتا ہے ،اورانہیں بیہ طعنہ سنناپڑتا ہے کہ 🕒

besturdubooks.wordpress.com تھے تو آبا وہ تمہارے ہی، مگر تم کیا ہو؟ ہاتھ یر ہاتھ دھرے منظر فردا ہو! لہذا عیدین کو کسی ماضی کے واقعے سے وابستہ نہ کر کے ہمیں سبق پیہ دیا گیا ہے کہ ْ

تمہیں اصل خوشی منانے کاحق ان کاموں پر پہنچتا ہے جوخود تم نے حال میں انجام دیئے ہوں، محض ان کارنا موں پر نہیں جو تمہارے آباءواجداد کر گذرے تھے۔

لہذا عید کاہر دن ہم سب سے بیہ سوچنے کا مطالبہ کرتا ہے کہ اپنے حال اور اپنے اعمال کے پیش نظر کیا واقعی ہمیں خوشی منانے کا حق پہنچتاہے؟ عید الفطر در حقیقت ر مضان کے تربیتی کورس میں کامیابی کا ایک انعام ہے، ای لئے حدیث میں اسکو "یوم الجائزة،، یعنی انعام کادن قرار دیا گیاہے، لہذایہ دن ہم سے یہ جائزہ لینے کا تقاضا کرتاہے کہ کیا ہم نے اعمال واخلاق کے اس تربیتی کورس میں واقعی کامیابی حاصل کی ہے؟ کیاوا قعی اللہ تعالی کے ساتھ ہمارے تعلق میں کچھ اضافہ ہواہے؟ کیا ہم نے بندوں کے حقوق کو پہچاننا شر وع کر دیا ہے؟ کیا ہمارے دل میں امانت ، دیانت ، ضبطِ نفس اور جہد وعمل کے جذبات پیدا ہوے ہیں؟ کیا ہم نے چار سو پھیلی ہوئی معاشر تی برائیوں کو مٹانے اور ان سے خود اجتناب کرنے کا کوئی عہد تازہ کیا ہے؟ کیا ہمارے سینے میں ملک وملت کی فلاح و بہبود کا کوئی ولولہ پیداہواہے؟ کیاہم نے آپس کے جھگڑوں کو مٹاکراس طرح متحد ہونے کا کوئی ارادہ کیا ہے جس طرح ہم عید گاہ میں تکجان نظر آتے ہیں؟ اگر اینے گریبان میں منہ ڈالنے اور انصاف کے ساتھ اپنا جائزہ لینے کے بعد کسی کوان سوالات کا،یا کم از کم اِن میں ہے کچھ سوالات کاجواب اثبات میں ملتاہے تواسے واقعی عید مبارک ہو۔

> ۳۰/ رمضان موامهاج ۱۳/ مارچ سموواء

besturdubooks.wordbress.com

## اپنی خبر کیجئے

,زمانہ بڑا خراب ہے،، ,امانت اور دیانت لوگوں کے دل سے اٹھ پکی ہے،، ,رشوت کا بازارگرم ہے،، ,دفتر وں میں پیسے یا سفارش کے بغیر کوئی کا منہیں ہوتا،، , , ہر شخص زیادہ سے زیادہ بٹورنے کی فکر میں لگا ہوا ہے،، , ,شرافت اوراخلاق کا جنازہ نکل گیا ہے،، , ہے دین کا سیلاب چاروں طرف المراہوا ہے،، , لوگ خدااور آخرت سے غافل ہو بیٹھے ہیں،۔

اس فتم کے جملے ہیں جو ہم دن رات کسی نہ کسی اسلوب سے کہتے یا سنتے رہتے ہیں، ہماری کوئی محفل شاید ہی حالات کی خرابی کے اس شکوے سے خالی ہوتی ہو،اور پیشکوہ کچھ غلط ہمی نہیں، واقعۂ زندگی کے جس شعبے کی طرف نظر ڈالئے،ایک نمایاں انحطاط دکھائی دیتا ہے، اور معاشرتی خرابیاں ہمیں گھن کی طرح جائے رہی ہیں۔

دوسری طرف اصلاح معاشرہ کی کوششوں کا جائزہ لیجئے ، تو بظاہران میں بھی کوئی کمی نظر نہیں آتی ۔ نہ جانے کتنے ادار ہے ، کتنی جماعتیں ، کتنی انجمنیں اسی معاشر ہے کی اصلاح کے لئے قائم ہیں ، اور اپنے اپنے دائر ہے میں اپنی اپنی بساط کے مطابق کچھ نہ پچھ کررہی ہیں ، شاید ملک کا کوئی قابلِ ذکر دھتہ اس قتم کی کوششوں سے خالی نہ ہو، ازران میں سے بعض کوششوں کا محدود سا اثر کہیں کہیں نظر بھی آجا تا ہے ، لیکن اگر بحثیت مجموعی پور ہے معاشر ہے کودیکھا جائے تو بظاہر یہ ساری کوششیں رائیگاں محسوس : وتی ہیں ، اور معاشر ہے کودیکھا جائے تو بظاہر یہ ساری کوششیں رائیگاں محسوس : وتی ہیں ، اور

۲۰ از مید معاشر کے مجموعی فضا پر نہ صرف بیر کہ ان کا کوئی نما یاں اثر ظا ہر نہیں ہوتا ، بلکہ افغال پر امید معاشر سے کی مجموعی فضا پر نہ صرف بیر کہ ان کا کوئی نما یاں اثر ظا ہر نہیں ہوتا ، بلکہ افغال میں ان کے معاشر کے

اس صورتِ حال کے یوں تو بہت ہے اسباب ہیں ،اور بیاسباب اب اتنے الجھ گئے ہیں كهاس الجھى ہوئى ڈور كاسرا بكڑنا بھى آ سان نہيں رہا ہيكن اس وقت ميں صرف ايك اہم سبب کا تذکره کرناچا ہتا ہوں جس کی طرف بسااوقات ہمارادھیان نہیں جاتا۔

وہ سبب یہ ہے کہ ہماراا جتماعی مزاج کچھا بیابن گیاہے کہ ہمیں دوسروں پر تنقید کرنے ، ان کے عیوب تلاش کرنے اوران کی برائیوں پر تبصرہ کرنے میں جولطف آتا ہے وہ کسی حقیقی اسلاحی عمل میں نہیں آتا۔ حالات کی خرابی کاشکوہ ہمارے لئے وفت گذاری کا ایک مشغلہ ہے جس کے نت نے اسلوب ہم ایجاد کرتے رہتے ہیں،لیکن ان خرابیوں کی اصلاح کے لئے کوئی بامعنی قدم اٹھانے کو تیارنہیں ہوتے ، اور اگر اصلاح احوال کے لئے کوئی حجنڈا بلند کرتے بھی ہیں تو ہماری خواہش اور کوشش ہیہوتی ہے کہاصلاح کے ممل کا آغاز کسی دوسرے ہے ہو۔ ہماری اصلاحی جدوجہداس ذہنی مفروضے کی بنیاد پر آ گے بڑھتی ہے کہ ہمارے سوا ساری دنیا کےلوگ خراب ہو گئے ہیں، اوران کے اعمال واخلاق کو درست کرنے کی ذمتہ داری ہم پر عائد ہوتی ہے، بیسب کچھ سوچتے اور کرتے ہوے بیہ خیال بہت کم لوگوں کو آتا ہے کہ کچھ خرابیاں خود ہمارے اندر بھی ہوسکتی ہیں، اور ہمیں سب سے پہلے ان کی اصلاح کی نُکرکر نی جاہئے ، چنانچہ جواصلاحی تحریک اپنے آپ سے بے خبر ہوکر صرف دوسروں کواپنا ہدف بناتی ہے،اس میں دوسروں کے لئے کوئی کشش اور تا ٹیرنہیں ہوتی ،اوروہ محض ایک رحمی کارروائی ہوکررہ جاتی ہے۔

معاشرے کے حالات اور لوگوں کے طرزِعمل پر تنقید کا سب سے خطرناک اور نقصان دہ پہلویہ ہے کہ بعض او قات معاشرے میں پھیلی ہوئی برائیوں کوخو دانی غلط کاری کے لئے وجہ جواز بنالیا جاتا ہے، چنانچہ بیفقرہ بکثرت سننے میں آتا رہتا ہے کہ ,, بیہ کام

besturdubooks. Nordbress.com ٹھیک تو نہیں ہے،لیکن زمانے کے حالات کو دیکھتے ہوے کرنا ہی پڑتا ہے،،اسکا نتیجہ کیے ہے کہ ہماینے زمانے اور زمانے کی ساری برائیوں کا تذکرہ تواس اندازے کرتے ہیں جیسے ہم ان تمام برائیوں سے معصوم اور محفوظ ہیں، لیکن اس تذکرے کے بعد جب عملی زندگی میں پہنچتے ہیں تو ان کامول کا بے تکان ارتکاب کرتے جاتے ہیں، جنگی برائی بیان کرتے ہوے ہم نے اپناسار از ورِبیان خرچ کیا تھا۔

> اگر ہماری آنکھول کے سامنے ایک ہولناک آگ بھڑک رہی ہو،اور ہم یقین سے جانتے ہوں کہ اگر اسکی روک تھام نہ کی گئی تو یہ پورے ماحول کواپنی لپیٹ میں لے لیگی تو کیا پھر بھی ہمارا طرنے عمل ہے ہو گا کہ ہم اطمینان سے بیٹھکر اظہار افسوس کرتے رہیں ،اور ہاتھ یاؤں ہلانے کی کوشش نہ کریں؟ایسے موقع پر بے و قوف سے بے و قوف شخص بھی آگ کی تفصیلات کو نمک مرج لگا کربیان کرنے سے پہلے اسے بجھانے کے لئے فائر بریگیڈ کوفون کرے گا،اور خود بھی اسے بجھانے کاجو طریقہ ممکن ہوا ختیار کریگا،اوراگر آگ بجھتی نظرنہ آئے تو کم از کم خود تو وہاں ہے بھاگ ہی کھڑا ہو گا، لیکن پیر کام کوئی بدترین دیوانہ ہی کر سکتاہے کہ بیر سب کچھ کرنے کے بچائےوہ آگ کاقصۃ او گوں کو سناکر خودای آگ میں چھلانگ لگادے۔

> لیکن معاشر تی برائیوں کی جس آگ کا تذکرہ ہم دن رات کرتے ہیں عجیب بات ہے کہ اسکے بارے میں ہماراطر نے عمل یہی ہے کہ بیہ تذکرہ کرنے کے بعد ہم خود بھی اسی میں کود جاتے ہیں، ہم دن رات، شوت خوروں کو صلوا تیں ساتے ہیں لیکن اگر تجھی وقت پڑ جائے توخودر شوت لینے یاد بنے میں مبتلا ہو جاتے ہیں، جھوٹ، خیانت اور حرام خوری کی ند مت ہمارے ور دِ زبان رہتی ہے، لیکن اگر تبھی داؤں چل جائے تو خود ان برائیوں سے نہیں چوکتے ،اور اگر تبھی اس پر اعتراض ہو تو ٹکسالی جواب بیہ ہے کہ سارا معاشرہ جس ڈھی پر چل رہاہے ہم اس سے کٹ کر کس طرح رہ عکتے ہیں؟ کیااس طرزِ عمل کی مثال

sesturdino of the sesturdino o بالکلاایی نہیں ہے کہ کوئی شخص بھڑ کتی ہوئی آگ کود لیکھکر خوداس میں چھلانگ جب معاشرے میں برائیوں اور گمر اہیوں کا چلن عام ہو جائے توایسے موقع کے لئے قرآن کریم نے ایک بڑی اصولی ہدایت عطافر مائی ہے جس سے غفلت کے نتیجے میں ہم موجودہ حالات سے دو چار ہیں، وہ ہدایت قر آن کریم ہی کے الفاظ میں یہ ہے: ﴿ يَآ أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَيْكُمْ اَنْفُسَكُمْ لاَ يَضُرُّكُمْ مَنْ ضَلَّ إِذَا اهْتَدَيْتُمْ

> اے ایمان والو اِخود اپنی خبر لو،اگرتم ہدایت کے رائے پر ہو تو جولوگ گمر اہ ہیں وہ تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے تم سب کواللہ ہی کی طر ف لوٹ کر جاناہے، پھروہ تہبیں بتا پیگاجو پچھ تم کیا کرتے تھے۔

(سورة المائدة آبت: ١٠٥)

اس آیت کریمہ نے یہ زریں حقیقت ارشاد فرمائی ہے کہ دوسروں کی بد عملی تمہاری بدعملی کے لئے وجہ جواز نہیں بن علق،نہ صرف اس کا تذکرہ کر دینے سے کوئی مقصد حاصل ہو سکتا ہے، تمہاراکام یہ ہے کہ تم اپنی خبر لو،اور کم از کم اپنی ذات کی حد تک بدا عمالیوں سے پر ہیز کرو،اور اپناساراز ور خودا ہے آپ کو در ست کرنے میں خرچ کر دو۔ جن برائیوں سے فوران کے سکتے ہوان سے فوران کے جاؤ۔ جن سے بیخے کے لئے کسی کو شش اور محنت کی ضرورت ہے،ان کے لئے کو شش شروع کر دو،اگر کوئی دوسر اشخص رشوت لے ر ماہے تو کم از کم خو در شوت کے گناہ سے نیج جاؤ ،اگر کوئی دوسر اخیانت کامر تکب ہور ہاہے تو کم از کم خود خیانت سے اجتناب کرو،اگر کوئی دوسر اجھوٹ بول رہاہے تو کم از کم تم سچائی کو ا پناشعار بنالو، اگر کوئی دوسر احرام خوری میں مبتلا ہے تو کم از کم تم یہ طے کر او کہ حرام کا کوئی لقمہ میرے پیٹ میں نہیں جائیگا۔

یمی مدایت ایک حدیث میں آنحضرت علی نے ان الفاظ میں دی ہے:

ا مُؤثْرةً المؤثرة الم

, إِذَا رَأَيْتَ شُحًّا مُطَاعًا وَهَوًى مُتَّبَعًا وَدُنْيَا مُؤْثَرَةً وَإِعْجَابَ كُلِّ ذِى رَأَى بِرَأَيِهِ فَعَلَيْكَ بِخَاصَّةِ نَفْسِكَ وَدَعْ عَنْكَ أَمْرَ الْعَامَّةِ،،

جب تم دیکھو کہ لوگ جذبہ بنل کی اطاعت کررہے ہیں،اور خواہشاتِ نفسانی کے پیچھے دوڑرہے ہیں، دنیا کوہر معاملے میں ترجیح دی جارہی ہے اور ہر شخص اپنی رائے پر گھمنڈ میں مبتلاہے توایسے میں خاص طور پر اپنی اصلاح کی فکر کرو،اور عام لوگوں کے معاملے کو چھوڑ دو۔

(سنن ترندی، کتاب النفسیر، حدیث: ۲۹۸۴، سنن ابی داؤد ۳۷۷۸، سنن ابن ماجه، ۴۹۸۴) مطلب بیہ ہے کہ ایسے موقع پر عام لوگوں کی برائی کرتے رہنا مسئلے کاکوئی حل نہیں، مسئلے کا حل بیہ ہے کہ ہر شخص اپنی اصلاح کی فکر کرے، اور اپنے آپ کو ان پھیلی

ہوئی برائیوں سے بچانے کے لئے اپنی ساری توانا ئیاں صرف کر دے۔

ایک اور حدیث میں آنخضرت علیہ کاار شادہ:

,, مَنْ قَالَ: هَلَكَ النَّاسُ فَهُو َ أَهْلَكُهُمْ،،

جو شخص سے کہتا پھرے کہ لوگ برباد ہو گئے تو در حقیقت اُن سب سے زیادہ برباد خودوہ شخص ہے۔

(صحیح مسلم ,,کتاب البر والصله والاداب،، حدیث : ۲۵۵۵ میں یہ الفاظ بین یہ الفاظ سنن الی داؤد حدیث : (إذا قال الرجل هلك الناس فهو أهلكهم،،۔ يہى الفاظ سنن الی داؤد حدیث : (۳۳۳ میں بین )

لینی جو شخص ہر وفت دوسر ول کی برائیول کاراگ الاپتار ہتا ہو ،اور خود اپنے عیوب کی پروانہ کرے، وہ سب سے زیادہ تباہ حال ہے ،اس کے بجائے اگر وہ اپنی اصلاح کی فکر کر لے ،اور اپنے طرز عمل کا جائزہ لیکر اپنی برائیال دور کرلے تو کم از کم معاشرے سے

.wordpress.com ایک فرد کی برائی ختم ہو جائیگی،اور تجربہ یہ ہے کہ معاشرے میں ایک چرافی ہے دوسر ا چراغ جلتا ہے،اور ایک فرد کی اصلاح کسی دوسر ہے کی اصلاح کا بھی ذریعہ بن جاتی کھیے ہے معاشرہ در حقیقت افراد ہی کے مجموعے سے عبارت ہے،اور اگر افراد میں اپنی اصلاح کی فکر عام ہو جائے تو د ھیرے د ھیرے پورامعاشر ہ بھی سنور سکتا ہے۔

لہذامسئلے کاحل بیہ نہیں ہے کہ ہم معاشر ہے اور اسکی برائیوں کوہر وفت کوتے ہی ر ہیں،اس سے نہ صرف ہے کہ کوئی مفید نتیجہ بر آمد نہیں ہو تا، بلکہ بسااو قات لو گول میں مایوسی تھیلتی ہے ،اور بد عملی کو فروغ ملتاہے ،اس کے بجائے مسئلے کاحل قر آن وسنت کے ند کورہ بالاار شادات کی روشنی میں یہ ہے کہ ہم میں سے ہر شخص اپنے حالات کا جائزہ لے اور اینے گریبان میں منہ ڈالنے کی عادت ڈال کریہ دیکھے کہ اس کے ذمے اللہ اور اس کے بندوں کے کیا کیاحقوق و فرائض ہیں ؟اور کیاوہ واقعۃ ان حقوق و فرائض کو ٹھیک ٹھیک اداکر ر ہاہے؟ معاشر ہے کی جن برائیوں کاشکوہ اس کی زبان پر ہے ،ان میں سے کن کن برائیوں میں وہ خود حصہ دارے؟

چو نکہ ہم نے بھی اس نقطہ نظر سے اپنا جائزہ لینے کی کو شش ہی نہیں کی ،اس لئے میہ اجمالی بہانہ ہم دن رات پیش کرتے رہتے ہیں کہ حار سُو پھیلی ہوئی بدعنوانیوں میں ایک اکیلا شخص کیا کر سکتاہے؟ حالا نکہ اگر انصاف کے ساتھ اس طرح جائزہ لیکر دیکھیں تو پہتہ چلے کہ ان گئے گذرے حالات میں بھی ایک اکیلا شخص بہت کچھ کر سکتا ہے، جائزہ لینے ہے معلوم ہو گا کہ ہماری بہت سی غلطیاں اور کو تا ہیاں ایسی ہیں جن کا ہم فوری طور پر تدارک کر سکتے ہیں ،اور کوئی نہیں ہے جواس تدارک کے راہتے میں رکاوٹ بن سکے۔ اور بہت ی غلطیاں ایسی ہیں جنکا اگر فوری تدارک ممکن نہیں ہے تو کم از کم ان کی مقد ار اور سکینی میں فوری طور سے کمی کی جاسکتی ہے ،اور بہت سی ایسی بھی ہیں جن کی تلافی اور تدارک میں کچھ د شواریاں ہیں ، لیکن وہ د شواریاں ایسی نہیں ہیں جو حل نہ ہو سکیں ،اك

besturdubooks. Wordbress.com دشوار یوں کو دورکرنے کی راہیں سوچی جاسکتی ہیں ، آخرای گئے گذرے معاشرے میں ایسے لوگوں کی تعداد بھی کمنہیں ہے جو برائیوں کی اس بھڑ کی ہوئی آ گ میں بھی اپنا دامن بچا کر زندگی گذار رہے ہیں، ایسے لوگ اپنی یا کباز زندگی کی وجہ سے مرنہیں گئے، وہ بھی اس معاشرے میں زندہ ہیں، بلکہ اگر حقیقت شناس نگاہ ہوتو بہت اچھی طرح زندہ ہیں۔

> لیکن ان ساری با توں کا احساس اسی وقت جاگ سکتا ہے جب دل میں اپنی اصلاح کی فکر پیدا ہوجائے ،اوراس فکر کے نتیجے میں اپنا جائز ہ لینے کی عادت پڑجائے ،جس دن ضمیر کی پیہ طاقت بیدار ہوگئی اوراسکی آ واز سننے کے لئے قلب وذہن کے دریجے کھل گئے اس دن صحیح معنی میں اس حقیقت کا انکشاف ہوگا کہ معاشرے کی خرابی کا جو ہوا ہم نے اپنے سروں پرمسلّط کر رکھا تھا،اورجس نے ہمیں اپنی صحت کی ہرتد ہیر سے روکا ہوا تھا، وہ کتنا بے حقیقت اور کتنا بے وزن تھا؟ بیار کا سب سے پہلامئلہ بیہ ہے کہا ہے اپنی بیاری کا احساس ہو، اور اس بات کا یفین اس کے دل میں پیدا ہو کہ اسکی بیاری نا قابلِ علاج نہیں ہے، اور آج ہماراسب سے بروا مئلہ یہی ہے کہ ہم اس احساس اور اس یقین سے سلح ہوکرا نی بیاری کا علاج تلاش کرنے کی فكركرس-

> > ے/شوال سماسما<u>ھ</u> ۲۰/ مارچیم ۱۹۹۹ء

besturdubooks.wordbress.com

## ايريل فُول

مغرب کی بے سوچے سمجھے تقلید کے شوق نے ہمارے معاشرے میں جن رسموں کورواج دیا، انہی میں سے ایک رسم ہر اپریل فول، منانے کی رسم بھی ہے، اس رسم کے تحت کیم اپریل کی تاریخ میں جھوٹ بول کر کسی کو دھو کہ دینا، اور دھو کہ دیکرا ہے بے وقوف بنانا نہ صرف جائز سمجھا جاتا ہے، بلکہ اے ایک کمال قرار دیا جاتا ہے، جو شخص جتنی صفائی اور جا بلد سی سے دوسرے کو جتنا بڑا دھو کہ دے، اُتنا ہی اُسے قابل تعریف اور کیم اپریل کی تاریخ سے سمجھا خاتا ہے۔ سمجھا جاتا ہے۔

یہ مذاق جے درحقیقت, بد مذاقی ،، کہنا چاہئے ، نہ جانے کتنے افراد کو بلاوجہ جانی اور مالی نقصان پہنچا چکاہے ، بلکہ اس کے نتیجے میں بعض اوقات لوگوں کی جانیں چلی گئی ہیں ، کہ انہیں کسی ایسے صدے کی جھوٹی خبر سنادی گئی جسے سننے کی وہ تاب نہ لاسکے ، اور زندگی ہی سے ہاتھ دھو بیٹھے۔

یہ رسم جس کی بنیاد حجموٹ، دھو کے اور کسی بے گناہ کو بلاوجہ بیوقوف بنانے پر ہے،
اخلاقی اعتبار سے تو جیسی کچھ ہے، ظاہر ہی ہے، لیکن اسکا تاریخی پہلوبھی ان لوگوں کے
لئے انتہائی شرمناک ہے جو حضرت عیسلی علیہ السلام کے تقدس پر کسی بھی اعتبار سے ایمان
رکھتے ہیں۔

اس رسم کی ابتداء کیے ہوئی؟ اس بارے میں مؤرخین کے بیانات مختلف ہیں ،

۱۷ ایمن مصنفین کا کہناہے کہ فرانس میں ستر ھویں صدی سے پہلے سال کا آغاز جنوری کھی ملائل کا میں میں کہ روی لوگ اپنی دیوی وینس (Venus) کی مستر کو روی لوگ اپنی دیوی وینس (Venus) کی مستر کو روی لوگ اپنی دیوی وینس طرف منسوب کر کے مقدس سمجھا کرتے تھے،و بنس کارّ جمہ یونانی زبان میں -Aphro dite کیاجا تا تھا،اور شایداسی یونانی نام ہے مشتق کر کے مہینے کانام ایریل رکھ دیا گیا۔ (برنانكايندر هوال الذيشن ص:٢٩٢، ج:٨)

> لہذابعض مصنفین کا کہنا ہے ہے کہ چو نکہ کیم ایریل سال کی پہلی تاریخ ہوتی تھی،اور اسکے ساتھ ایک بت پرستانہ تقترس بھی وابستہ تھا،اس لئے اس دن کولوگ جشن مسر ّت منایا کرتے تھے، اور ای جشن مسرت کا ایک حصہ ہنسی نداق بھی تھا جور فتہ رفتہ ترقی کر کے ایریل فُول کی شکل اختیار کر گیا، بعض لوگ کہتے ہیں کہ اس جشنِ مسرت کے دن لوگ ایک دوسرے کو تخفے دیا کرتے تھے ،ایک مرتبہ کسی نے تخفے کے نام پر کوئی نداق کیا جوبالآ خردوسر ہے لو گوں میں بھی رواج پکڑ گیا۔

> برٹانیکا میں اس رسم کی ایک اور وجہ یہ بیان کی گئی ہے کہ ۲۱ر مارچ سے موسم میں تبدیلیاں آنی شروع ہوتی ہیں،ان تبدیلیوں کو بعض او گوں نے اس طرح تعبیر کیا کہ (معاذاللہ) قدرت ہمارے ساتھ مذاق کر کے ہمیں بے وقوف بنار ہی ہے، لہذالو گول نے بھیاس زمانے میں ایک دوسرے کو بے و قوف بناناشر وع کر دیا۔

(برنانيكا، ص:۲۹۷، ح:۱)

یہ بات اب بھی مبہم ہی ہے کہ قدرت کے اس نام نہاد ,, مذاق، کے نتیج میں یہ رسم چلانے سے "قدرت، کی پیروی مقصود تھی، پاس سے انتقام لینامنظور تھا؟ ایک تیسری وجدانیسویں صدی عیسوی کی معروف انسائیکلوپیڈیا "لاروس، نے بیان کی ہے،اوراسی کو صحیح قرار دیا ہے،وہ وجہ بیہ ہے کہ دراصل یہودیوںاور عیسائیوں کی بیان کردہ روایات کے مطابق کیم ایریل وہ تاریخ ہے جس میں رومیوں اور یہودیوں کی

۱۸ موجودہ نام کو تمسخر اور استہزاء کا نشانہ بنایا گیا، موجودہ نام نہاد طرف سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو تمسخر اور استہزاء کا نشانہ بنایا گیا، موجودہ نام انجیلوں میں اس واقعے کی تفصیلات بیان کی گئی ہیں ، کو قاکی انجیل کے الفاظ یہ ہیں : "اور جو آدمی اسے (یعنی حضرت مسیح علیہ السلام کو) گر فتار کئے ہوے تھے اس کو ٹھٹھے میں اڑاتے اور مارتے تھے، اور اس کی آ 'کھیں بند کر کے اس کے منہ پر طمانچے مارتے تھے ،اور اس سے پیہ کہکر یو چھتے تھے کہ نوت (یعنی الہام) سے بتا کہ کس نے تجھکو مارا؟ اور طعنے مار مار کر بہت سی اور باتیں اس کے خلاف کہیں،، (لوق ۲۲: ۱۳ تا ۱۵۲)

انجیلوں میں ہی یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ پہلے حضرت مسیح علیہ السلام کو یہودی سر داروںاور فقیہوں کی عدالت ِعالیہ میں پیش کیا گیا، پھر وہا نہیں پیلاطس کی عدالت میں لے گئے کہ ان کا فیصلہ وہاں ہو گا، پھر پیلاطس نے انہیں ہیر وڈیس کی عدالت میں بھیج دیا، اور بالآخر ہیر وڈیس نے دوبارہ فیصلے کے لئے ان کو پیلاطس ہی کی عدالت میں بھیجا۔

لاروس کا کہناہے کہ حضرت مسیح علیہ السلام کوایک عدالت سے دوسر ی عدالت میں تھیجنے کا مقصد بھی ان کے ساتھ مذاق کرنا،اورانہیں تکلیف پہنچانا تھا۔اور چو نکہ یہ واقعہ کم اپریل کو پیش آیا تھا،اس لئے اپریل فول کی رسم در حقیقت ای شر مناک واقعے کی یاد گارہے۔ ایریل فُول منانے کے نتیجے میں جس شخص کوبے و قوف بنایا جاتا ہے ،اسے فرانسیسی زبان میں Poisson d'avril کہا جاتا ہے جسکا انگریزی ترجمہ April Fish ہے، یعنی ایریل کی مچھلی (برٹانیکا، ص:۴۹۲، ج:۱)۔ گویا جس شخص کوبے و قوف بنایا گیا ہے وہ پہلی مجھلی ہے جوایریل کے آغاز میں شکار کی گئی۔لیکن لاروس نے اپنے ند کورہ بالا موقف کی تائید میں کہا ہے کہ Poisson کا لفظ جسکا ترجمہ "مچھلی،، کیا گیا ہے، در حقیقت اس سے ملتے جلتے ایک اور فرانسیسی لفظ Posion کی بگڑی ہوئی شکل ہے جس کے معنی

19 اور ہعذاب دیے، کے ہوتے ہیں۔ لہذابہ رسم در حقیقت آگل مظابق ہوتے ہیں۔ لہذا یہ رسم در حقیقت آگل مظابق مقرر کی گئی ہے جو عیسائی روایات کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پہنچائی گئی تھی۔

> ا یک اور فرانسیسی مصنف کا کہنا ہے کہ دراصل Poisson کالفظانی اصل شکل ہی پر ہے، کیکن یہ لفظ پانچ الفاظ کے ابتدائی حروف کو ملاکر تر تیب دیا گیا ہے، جن کے معنی فرانسیسی زبان میں بالتر تیب عیسی، مسیح،الله، بیٹااور فدیہ ہوتے ہیں۔ اے گویااس مصنف کے نز دیک بھی اپریل فُول کی اصل یہی ہے کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا مُداق اڑا نے اورا نہیں نکلیف پہنچانے کی یاد گارہے۔

> اگریہ بات درست ہے(لاروس وغیرہ نے اسے بڑے وثوق کے ساتھ درست قرار دیاہے اور اسکے شواہد پیش کئے ہیں) تو غالب گمان یہی ہے کہ یہ رسم یہودیوں نے جاری کی ہو گی،اوراسکامنشاحضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تضحیک ہو گی،لیکن یہ بات حیر تناک ہے کہ جورسم یہودیوں نے (معاذ اللہ)حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ہنسی اڑانے کے لئے جاری کی،اہے عیسائیوں نے کسی طرح ٹھنڈے پیٹوں نہ صرف قبول کر لیا، بلکہ خود بھی اسے منانے اور رواج دینے میں شریک ہوگئے ،اسکی وجہ پیہ بھی ہو سکتی ہے کہ عیسائی صاحبان اس رسم کی اصلیت سے واقف ہی نہ ہول،اور انہول نے بے سویے سمجھے اس پر عمل شروع کر دیا ہو ،اور پیہ بھی ہو سکتاہے کہ عیسائیوں کامز اج و مذاق اس معالمے میں عجیب وغریب ہے، جس صلیب پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کوان کے خیال میں سولی دی گئی بظاہر قاعدے سے ہونا تو یہ حاہم تھا کہ وہ ان کی نگاہ میں قابلِ نفرت ہوتی کہ اس کے ذریعے حضرت مسیح علیہ السلام کو ایسی اذیت دی گئی، لیکن پیہ عجیب بات ہے کہ عیسائی حضرات نے اسے مقدس قرار دیناشر وع کر دیا، اور آج وہ عیسائی مذہب میں تقدس کی

سب سے بڑی علامت مجھی جاتی ہے۔

esturation of the second کیکن مندرجہ بالا تفصیل سے بیہ بات ضرورواضح ہو تی ہے کہ خواہ اپریل فول کی و بنس نامی دیوی کی طرف منسوب ہو، یا اے (معاذ اللہ) قدرت کے مذاق کاردِ عمل کہا جائے، یا حضرت مسیح علیہ السلام کے مذاق اڑانے کی یادگار، ہر صورت میں اس رسم کا ر شتہ کسی نہ کسی تو ہم پر ستی یا کسی گستا خانہ نظر بے یاواقعے سے جڑا ہوا ہے ،اور مسلمانوں کے نقطه نظرے بیرسم مندرجه ذیل بدترین گناہوں کامجموعہ ہے:

- (۱) حجوث بولنا۔
- (۲) د هو که دینا۔
- (m) دوسرے کواذیت پہنجانا۔
- (۴) ایک ایسے واقعے کی یاد منانا جس کی اصل یا تو بت پر تی ہے ،یا تو ہم پر سی ،یا پھر ایک پنمبر کے ساتھ گتاخانہ نداق۔

اب مسلمانوں کوخود فیصلہ کرلینا جائے کہ آیا یہ رسم اس لائق ہے کہ اسے مسلمان معاشر وں میں اینا کراہے فروغ دیا جائے؟

الله تعالی کا شکر ہے کہ ہمارے ماحول میں اپریل فول منانے کارواج بہت زیادہ نہیں ہے، کیکن اب بھی ہر سال کچھ نہ کچھ خبریں سننے میں آہی جاتی ہیں کہ بعض لو گوں نے ایریل فُول منایا، جولوگ بے سویے سمجھے اس رسم میں شریک ہوتے ہیں، وہ اگر سنجیدگی سے اس رسم کی حقیقت ،اصلیت اور اسکے نتائج پر غور کرینگے توانشاءاللہ اس سے پر ہیز کی اہمیت تک ضرور پہنچ کرر ہیں گے۔

> ١٦٠/ شوال مهامماه ٢٧/ مارچ ١٩٩٦ء

besturdubooks.wordbress.com

### رزق كالحيح استعال

حضرت مولانا سیداصغر حسین صاحب رحمة الله علیه (جوای ملے والوں میں حضرت میاں صاحب کے نام سے معروف تھے) دارالعلوم دیو بند کے ان اساتذہ میں سے تھے جو شہرت اور نام ونمود سے ہمیشه کوسول دوررہے، عمر بھراسلامی علوم کی تدریس کی خدمت انجام دی ،اور ہزار ہاطلبہ کوای علم وفضل سے سیراب کیا، آج بڑ صغیر ہندویا ک کے نامور علماء دیو بند میں شاید کوئی نہ ہوجوان کا بالواسطہ یا بلاواسطہ شاگر دنہ ہو، انہوں نے متعدد چھوٹی بڑی تصانیف بھی چھوڑی ہیں، موضوعات بھی اچھوتے اور زبان بھی اتی شگفتہ کہ آج سے سوسال پہلے کی تحریروں میں ایسی شائق کی ملتی ہے۔

علم وضل کے مقام بلند کے باوجود سادگی ، تواضع اور مسکنت کا عالم بیتھا کہ دیکھنے والا ان کے سرا پامیں اس مقام بلند کا اندازہ کر ہی نہیں سکتا تھا ، وہ دیو بند (ضلع سہار نپور) کے ایک حجو ٹے سے محلے میں مقیم تھے ، اور کچے مکان میں رہتے تھے۔ ہرسال جب برسات کا موسم آتا تو یہ کچا مکان جگہ جگہ سے گرجاتا ، اور برسات گذرنے کے بعد کافی وقت اور بیسہ اسکی مرمت برخرج کرنا پڑتا تھا۔

میرے والدِ ماجد حضرت مولانا مفتی محد شفیع صاحب رحمۃ اللّٰہ علیہ حضرت میاں صاحب ﷺ کے خاص شاگر دیتھے، لیکن خصوصی تعلق کی بنا پر حضرت نے انہیں اپنے آپ سے بہت بے تکلف بھی بنایا ہوا تھا، ایک دن انہوں نے حضرت میاں صاحبؓ سے کہا کہ

کان کی مر منت کرانی پڑتی ہے ، جس میں پریشانی بھی ہوتی ہے ، وقت بھی لگتاہے،اور خرچ بھی خاصا ہو جاتاہے،اگر آپایک مرتبہ مکان کو پگا بنوالیں توہمیں روزروز کی پریشانی سے نجات مل جائے۔

حضرت میال صاحبؓ کی طبیعت میں ظرافت بھی بہت تھی، انہول نے والد صاحبؓ کی بیہ تبجویز سنکر شروع میں بڑی تعریف و توصیف اور مسرے کا ظہار کرتے ہو ہے فرمایا: "واہ مفتی صاحب واہ! آپ نے کیسی عقل کی بات کہی، ہم نے ساری عمر گذار دی، بوڑھے ہو گئے ،اورا بتک ہماری عقل میں پیہ بات نہیں آئی ،،۔

والد صاحبٌ فرماتے ہیں کہ حضرت میاں صاحبؓ نے یہ بات اتنی مرتبہ فرمائی کہ میں شرم سے یانی یانی ہو گیا، لیکن بالآخر میں نے عرض کیا کہ "حضرت! میر امقصد تووہ حکمت معلوم کرنا تھا جس کی وجہ سے آپ نے مالی استطاعت کے باوجود ابتک مکان کو پگا نہیں بنوایا،اب مجھے مزید شر مندہ کرنے کے بچائے حقیقی وجہ بیان فر مادیجئے،،۔

حضرت میاں صاحبؓ شروع میں طرح دیتے رہے، لیکن جب والد صاحبؓ نے زیادہ اصر ارکیا تو والد صاحب کا ہاتھ پکڑ کر مکان کے دروازے تک لے آئے،اور فرمایا: "دیکھو!اس گلی کے دائیں بائیں دونوں طرف دیکھو، گلی کے اِس سرے سے اُس سرے تک کیا کوئی مکان شہیں یکا نظر آتاہے؟،، والد صاحبؓ نے فرمایا نہیں، اس پر میاں صاحبؓ نے فرمایا کہ بتاؤ، جب میرے سارے پڑوسیوں کے مکان کچے ہیں، تو یوری گلی میں تنہامیں اپنا مکان یکا بنا کر کیاا جھالگو نگا؟،اور اتنی استطاعت مجھ میں نہیں ہے کہ میں اینے سارے پڑوسیوں کے مکانات میکے بنواسکوں،اس لئے میں اپنامکان بھی یکا نہیں بنوا تا کہ اپنے پڑوسیوں کے مقابلے میں اپنی کوئی امتیازی شان بنانا مجھے اچھا نہیں لگتا۔

یہ تھے حضرت میاں صاحبؓ،ان کا یہ واقعہ تو میں نے ان کے مزاج و مذاق کا تھوڑا ساتعارف کرانے کے لئے بیان کر دیا جس سے ان کی اس عظمت کر دار کا تھوڑا ساانداز ہ besturduboeks, vordpress, com لگایا جاسکتاہے جو مادہ پرستی کے اس دور میں انسانی تصور سے بھی ماور امعلوم ہو دراصل میںان کاایک اور واقعہ سنانا جا ہتا ہو ل۔

ا یک مرتبہ میرے والدِ ماجدٌ ان کے گھر ملا قات کے لئے گئے ہوے تھے، کھانے کا وقت آگیا تو بیٹھک میں وستر خوان بھاکر کھانا کھایا گیا، کھانے سے فارغ ہونے پر والد صاحبٌ دستر خوان سمیٹنے لگے، تاکہ اسے کہیں جھٹک آئیں، حضرت میال صاحبٌ نے يو چھا: "به آپ كياكرر بي بين؟ ،، والد صاحبٌ نے عرض كياكه "حضرت وستر خوان سمیٹ رہا ہوں، تاکہ اسے کسی مناسب جگہ پر جھٹک دوں،،میاں صاحبٌ بولے "کیا آپ کودستر خوان سمیٹنا آتا ہے؟،والد صاحب ؓ نے کہاکہ 'دکیادستر خوان سمیٹنا بھی کوئی فن ہے جے سکھنے کی ضرورت ہو؟"،میاں صاحبؓ نے جواب دیا: "جی ہاں، یہ بھی ایک فن ہے، اورای لئے میں نے آپ سے یو چھاکہ آپ کویہ کام آتا ہیں ؟،،۔والدصاحب نے در خواست کی کہ "حضرت! پھر تو یہ فن ہمیں بھی سکھاد بچئے ،، میاں صاحبؓ نے فرمایا کہ آ ہۓ! میں آپ کو پیہ فن سکھاؤں۔

یہ کہہ کرانہوں نے دستر خوان پر بچی ہوئی بوٹیاں الگ کیس، ہڈیوں کوالگ جمع کیا، روٹی کے جو بڑے مکڑے نج گئے تھے، انہیں الگ رکھا، پھر روٹی کے چھوٹے چھوٹے مکڑے جو برادے کی سی شکل میں پڑے رہ گئے تھے، انہیں پُن پُن کرالگ اکٹھا کر لیا، پھر فرملیا کہ "میں نے ان میں سے ہر چیز کی الگ جگہ مقرر کی ہوئی ہے، یہ بوٹیاں میں فلال جگہ اٹھاکرر کھتا ہوں، وہاں روزانہ ایک بلی آتی ہے، اوریہ بوٹیاں کھالیتی ہے، ان ہٹریوں کی الگ جگہ مقررے، کتے کووہ جگہ معلوم ہے،اور وہ وہاں سے آکریہ بڈیاں اٹھالیتا ہے،اور روٹی کے بیہ بڑے مکڑے میں فلال جگہ رکھتا ہوں، وہال پر ندے آتے ہیں، اور بیہ مکڑے ان کے کام آ جاتے ہیں ،اور پہ جوروٹی کے بہت چھوٹے چھوٹے گلڑے ہیں ، پہ میں چیو نٹیوں کے کسی بل کے پاس ر کھدیتا ہوں ،اور پیرانگی غذا بن جاتی ہے"

۲۹ کی در فرمایا که : "به ساری چیزیں اللہ تعالی کارزق ہیں،ان کا کوئی صبّہ النجیخ امکان کی حد تک ضائع نہیں ہو ناحاہے"

یہ تھاا یک حقیقی اسلامی معاشرے کاوہ مزاج و مذاق جو قر آن و سنت کے دلکش رنگ میں ڈھلا ہوا تھا، چو نکہ اللہ تعالی نے ہمیں بے حساب رزق عطا فر ملیا ہوا ہے ،اس لئے اس کے چھوٹے چھوٹے اور تھوڑے تھوڑے حصول کی ہمیں نہ صرف سے کہ قدر نہیں ہوتی، بلکہ بسااو قات ہم اسکی بے حرمتی تک پر آمادہ ہو جاتے ہیں، لیکن اگر کسی وقت خدانخواستہ ای رزق کی قلت پیدا ہو جائے تو ہے چلے کہ ایک ایک ذرّے کی کیا قدرو قیمت ہے؟

کہنے کو سبھی یہ کہتے ہیں کہ رزق کوضائع نہیں کرنا چاہتے،اسکی قدر کرنی چاہتے، لیکن ہاری آج کی زندگی میں یہ بات محض ایک نظریہ ہو کر رہ گئی ہے جس کا عمل کی دنیا میں کوئی نشان نظر نہیں آتا، ہمارے گھرول میں دعو تول کے مواقع پر اور ہو ٹلول میں جتنا رزق روزانہ ضائع ہو تاہے، اگر اس کامجموعی اندازہ لگایا جائے تو یقیناً وہ سینکڑوں خاندانوں کا پیٹ بھرنے کے لئے کافی ہو سکتاہے، لیکن حالت یہ ہے کہ جس ماحول میں نہ جانے کتنے گھرانے معمولی غذا کو ترس رہے ہوتے ہیں وہاں منوں کے حساب سے اعلی ترین غذائیں کوڑے کر کٹ میں پڑی نظر آتی ہیں۔

مجھے یاد ہے کہ جب میں پہلی بار ایک سر کاری عشائے میں شریک ہوا تو مجھے پیہ معلوم نہیں تھاکہ ڈرائیورل کے لئے کھانے کا انظام ہوگایا نہیں؟، چنانچہ میں نے بربنائے احتیاط اپنے ڈرائیور کو کھانے کے پیسے دیکریہ تہدیا تھاکہ اگریہاں کھانے کاانتظام نہ ہو تو وہ کسی ہوٹل میں کھانا کھالے۔ جب میں اندر پہنچاتو میری میزیر ایک اعلی سر کاریافسر میرے ہمنشین تھے،اور وہ ملک کے غریبوں کی حالتِ زاریر بڑا پر در دلیکچر دے رہے تھے، اس لیکچر میں عوام کی غربت وافلاس پر رنج وغم کا اظہار بھی تھا، اپنے معاشی نظام کی برائیاں بھی تھیں، سوشلسٹ ممالک کی تعریف بھی تھی،اور اپنے ملک

نے انہی صاحب سے عرض کیا کہ "اپیا معلوم ہو تا ہے کہ یہاں ڈرائیوروں کے لئے کھانے کا کوئی انتظام نہیں ہے '' کہنے لگے "جی ہاں!اس سطح کی دعو توں میں عموماً یہ انتظام نہیں ہوتا،، میں نے عرض کیا کہ "مجھے توبہ بات بہت بری لگتی ہے کہ ہم یہاں کھانا کھا رہے ہوں، اور ہمارے ڈرائیور باہر بھو کے کھڑے ہوں''۔اس پر انہوں نے خاصی بے پروائی سے جواب دیا کہ: "جی ہال! یہ بات ہے تو تکلیف دہ، مگر اتنے سارے ڈرائیوروں کا نظام بھی تو مشکل ہے،اور یہ لوگ اس بات کے عادی ہیں،وہ بعد میں گھر جاکر کھانا کھالیتے ہیں"۔

> ای دعوت کے انتظام پر میں پلیٹوں اور ڈو تگوں میں بیچے ہوے کھانے کااندازہ لگایا تو میراغالب گمان بیہ تھاکہ اس میں تھوڑاسااضا فہ کرکے وہ کھانا تمام ڈرائیوروں کے لئے کافی ہو سکتا تھا، کھانے کے بعد عشائیہ میں تقریروں کا بھی سلسلہ تھا،اور وہ اتنادراز ہوا کہ ہم گیارہ بجے کے بعد وہاں سے روانہ ہو سکے ،راستے میں میں نے اپنے ڈرائیور سے یو چھا کہ تمہارے کھانے کا کیا ہوا؟ اس نے بتایا کہ میں نے اور میرے بعض ساتھیوں نے ایک قریب کے ہوٹل سے کھانا کھالیا تھا، پھر وہ خود ہی کہنے لگا کہ البتہ بعض ڈرائیوروں کے یاس کھانے کے پیسے بھی نہیں تھے،وہ ابھی تک بھو کے ہیں، مثال کے طور پر اس نے کئی ڈرائیوروں کاذکر کیااور کہنے لگا کہ ''وہ اب اپنے صاحب کو گھر پہنچا کر بس میں اپنے گھر جائیں گے ،اور بارہ ایک ہے پہنچ کر کھانا کھائیں گے "

> ا یک طرف توایخ متعلقین اور ملازمین کے ساتھ (جو در حقیقت گھر ہی کے ایک فرد بن جاتے ہیں) ہماری نے حسی کاعالم یہ ہے،اور دوسری طرف اللہ تعالی کے رزق کی نا قدری اور اضاعت کاحال ہے ہے کہ سیر وں کے حساب سے کھانا ہم اپنی پلیٹوں میں اس

کا کا کارے بچادیتے ہیں کہ وہ کسی دوسرے کے لئے قابلِ استعال نہیں رہتا، اور گاری کے کے ڈ *ھیر* میں تبدیل ہو جاتا ہے، بالخضوص ایسی بونے دعو توں میں جہاں کھاناا یک میز کے کر خود لے جانا پڑتا ہے، عموماً لوگ ایک ہی د فعہ میں زیادہ سے زیادہ کھانا اٹھا کر محض اس کئے کیجاتے ہیں تاکہ بوقتِ ضرورت دوبارہ کھانالانانہ پڑے،لیکن اس ذراسی زحمت سے بچنے کے لئے کھانے کی ایک بڑی مقد اربالکل ضائع ہو جاتی ہے۔

ایک طرف حضرت میاں صاحبؓ کے مذکورہ بالا واقعے کا تصور کیجئے کہ انہیں انسانوں سے گذر کر کتے بلیوں اور پر ندوں اور چیو نٹیوں کی بھی فکر ہے ، اور دوسر ی طرف ہمارا حال بیہ ہے کہ منوں اور سیروں کے حساب سے کھانا ضائع کردینا گوارا ہے، مگر ڈرائیوروں اور ملاز مین کے لئے کھانے کا تنظام کرنا گوارا نہیں ۔

به بین تفاوت ره،از کجاست تا به کجا؟

کیا ہم تھوڑی ہی احتیاط اور دھیان کو کام میں لا کر رزق کی اس بے حرمتی اور اضاعت سے بیخے کااہتمام نہیں کر سکتے ؟اگر ہم ایبا کرلیں تو کیا بعید ہے کہ اس ذرای توجة کی بدولت مخلوق خدا کے کچھ افراد کی بھوک مٹ جائے ؟اور ہم ایک علمین اجماعی گناہ ہے نیج حامیں۔

> ٢١/ شوال مهامماج ٣/ ايريل سم ١٩٩٩ء

besturdubooks.wordbress.com اندھیر ہور ہاہے بھی کی روشنی میں

> ہمارے معاشرے میں کھانے پینے کی اشیاء کوجس بے در دی سے ضائع کیا جاتا ہے، وہ رزق کی بے حرمتی کے علاوہ بھوکوں کے منہ سے نوالہ چھیننے کے مترادف ہے۔

> رزقِ خداوندی کے بارے میں ہماری پہلا پروائی صرف کھانے پینے کے اشیاء کے ساتھ ہی خاص نہیں، بلکہ دوسری اشیاءِ ضرورت کوضا کع کرنا بھی ہماراایک اجتماعی روگ بن چکا ہے، اوراسکی وجہ ہے بھی ہم طرح طرح کے مسائل سے دو حیار ہیں۔

> آ تخضرت الله في في وضوكرتے وقت ياني احتياط كے ساتھ خرچ كرنے كى اس قدرتا كيد فرمائی ہے کہ ایک حدیث میں آ ہے ایک نے یہاں تک فرمایا کہ:

> , یانی کوفضول خرچ کرنے ہے بچو،خواہتم کسی بہتے ہوے دریا کے یاس کھڑے ہو،، ظاہر ہے کہ جو شخص کسی ہتے ہوے دریا ہے وضو کررہا ہو، اسے یانی کی کمی کا کوئی اندیشہ نہیں ہوسکتا،لیکن آنخضرت علیقہ نے اسے بھی یانی احتیاط کے ساتھ استعال کرنے کی تاکید فرمائی ،اس لئے کہاوّل تو جب ایک شخص کو یانی فضول بہانے کی عادت پڑ جاتی ہے تو وہ پانی کی کی کےمواقع پربھی اس فضول خرجی ہے بازنہیں رہ سکتا ، دوسرے جب کسی قوم کا مزاج یہ بن

ل عن عبدالله بن عمرو ان رسول الله ﷺ مر بسعدِ و هو يتوضا فقال :ماهذا السرف؟ فقال: افي الوضوء اسراف؟ قال:نعم، و ان كنت على نهر جار. (سنن ابن ماجه، كتاب الطهارة و سننها، رقم: ٩ ١٩)

id the oks wordpress com جائے کہ وہ اللہ تعالی کی نعمتوں کو ہے دریغ بلا ضرورت استعال کرے تو ہو مے دریا بھی کافی نہیں ہو سکتے۔

ہا رے ملک کواللہ تعالی نے جوقد رتی وسائل عطا فرمائے ہیں وہ دنیا کے دوسرے بہت ہے ملکوں کے مقابلے میں قابلِ رشک ہیں، لیکن ہم نے اپنی لا پر وائی، فضول خرچی، خو دغرضی اور بددیانتی کی وجہ ہے انہیں اینے لئے اس طرح نا کافی بنایا ہواہے کہ دوسروں کے سامنے ہاری بھیک کا پیالہ ہروقت بھیلار ہتا ہے۔

آج ہمارا ملک بجلی کی قلت کی وجہ سے شدید مسائل سے دوحیار ہے، ملک کا بیشتر حصہ لوڈ شیڈنگ کی ز دمیں ہے، روزانہ کئی گئے گئے بجلی غائب رہتی ہے، اوراسکی وجہ ہے لوگ سخت مشکلات ہے دوحیار ہوتے ہیں۔ پنجاب کے متعلقہ حکّام نے اعلان کیا ہے کہ اس سال گرمی کے موسم میں پچھلے تمام سالوں ہے زیادہ لوڈ شیڈنگ کرنی پڑ بگی، اور جوں جول گرمی میں اضافہ ہوگا،ای نسبت ہےلوڈ شیڈنگ کا دورانیہ بھی بڑھتا چلا جائیگا۔

ہارے ملک میں پڑنے والی شدیدگری کے عالم میں بجلی کا میسر نہ ہونا گرمی کی تکلیف کو دس گنا بڑھا دینے کے مترادف ہے، لیکن بات صرف اس تکلیف کی نہیں ، بعض مرتبہ بحلی بعض انسانوں کے لئے زندگی اورموت کا مسئلہ بن جاتی ہے، نہ جانے کتنے مریض ہیں جو بجلی کی نایانی کی وجہ سے مناسب علاج کی سہولت ہے محروم رہتے ہیں، اور ظاہری اسباب کے لحاظ ہے ای وجہ سے جان دید ہے ہیں۔

ا کیے طرف بجلی کی قلت کا تو پیه عالم ہے،اور دوسری طرف جب کہیں بجلی میسر ہو،تو وہاں اس کے بےمحابا اور بے دریغ استعال کا حال ہے ہے کہ اس میں کہیں کمی نظرنہیں آتی ، خالی کمروں میں بلب روشن ہیں، عکھے چل رہے ہیں،اور بسااوقات ائیر کنڈیشنر بھی پوری قوت کے ساتھ برسر کار ہیں، دن کے وقت بلاضرورت بردے ڈال کرسورج کی روشنی کو دا خلے ہے روک دیا گیا ہے،اور بجلی کی روشنی میں کام ہور ہاہے،معمولی معمولی بات پرگھروں اور دیواروں

besturdubooks.wordbress.com پر چراغاں کا شوق پورا کیا جارہاہے، جہاں لوگ بجلی کوترس ترس کر مررہے ہیں، وہاں رات<sup>(</sup> کے وقت ہاکی اور فٹ بال کھیلنے کیلئے میدانوں میں انتہائی طاقت کی سرچ لائٹیں روشن ہیں ،اور بعض میدان تو کھیل کے بغیر بھی انکی روشی ہے بقعۂ نور ہے ہوے ہیں،اور سڑکوں پر روشن اشتہارات(نیون سائنز)روشنی کی کسی حد کے یابندنہیں ہیں۔

> بالخصوص جن مقامات پر بجلی کا بل خرچ کرنے والے کوخودادانہیں کرنا پڑتا، وہاں تو بجلی کا استعال اتنی ہے در دی ہے ہوتا ہے کہ الا مان! سرکاری دفتر وں میں دن کے وقت بسااو قات بالكل بلاضرورت لائيں روشن ہوتی ہيں ،اور عکھے اور ائير كنڈيشنر اس طرح چل رہے ہوتے ہیں کہان کا خرج بہت آ سانی ہے کم کیا جا سکتا ہے،اس کے علاوہ بعض سرکاری ملاز مین اور بہت سے بچی کمپنیوں کے ملاز مین کو گھروں پر بھی بجلی کے مفت استعمال کی سہولت حاصل ہوتی ہے، وہاں تو,, مالِ مفت، دل ہےرحم، کی مثال پوری آب وتاب کے ساتھ صادق آتی ہے۔ چندسال پہلے مجھے چین جانے کا اتفاق ہوا، چین اس وفت دنیا کی ایک ابھرتی ہوئی طافت ہے، اور رفتہ رفتہ اقتصادی ترقی میں بھی وہ عالمی برادری میں اپنا نمایاں مقام بنارہی ہے، کیکن بیجنگ ائیر پورٹ سے شہر کی طرف جاتے ہوئے سڑکوں پر روشنی کی کمی نمایاں طور پر محسوس ہوئی ،شروع میں خیال ہوا کہ یہ بیرونِ شہر کا علاقہ ہے،اس لئے معمولی روشنی پراکتفا کیا گیا ہے،لیکن جب گاڑی شہر میں داخل ہوئی تو وہاں کا منظر بھی کچھ مختلف نظر نہ آیا،سوجا کہ بیہ بھی شہر کا کوئی پسماندہ علاقہ ہوگا،لیکن جب ہم شہر کے اس جھے میں پہنچے جے بیجنگ کا دل کہنا جاہے تو بھی روشنیوں کا معیار دیکھ کر بڑی جیرت ہوئی ، حدتو یہ ہے کہ جا نگ بن اسٹریٹ جو دنیا کی سب سے کشادہ شاہراہ مجھی جاتی ہے،اسکے دونوں طرف بھی بہت معمولی لائٹیں لگی ہوئی تھیں،اس کے بعد میں ایک ہفتے سے زیادہ چین میں رہا،اورا سکے مختلف صوبوں اورشہروں میں جانے کا اتفاق ہوا، ہر جگہ صورتِ حال یہی نظر آئی ، اشتہارات اور نیون سائن تو خیرسر مایہ دار ملکوں کی خصوصیت ہیں کسی اشترا کی ملک میں ان کی تو قع نہیں کی جاسکتی تھی ،لیکن پورے ملک

میں مجھے کوئی بھی آ راکثی روشنی دکھائی نہیں دی۔

sillidubooks.wordpress.com ہم چونکہ کراچی کی جگمگ کرتی ہوئی روشنیوں کے عادی تھے،اس لئے رات کے و یورا ملک اندهیرااندهیرامعلوم ہوتاتھا، ہم نے اپنے میز بانوں سے اپنے اس تأثر کا ذکر کیا تو انہوں نے بڑامعقول جواب دیا،ان کہناتھا کہ ہمارا ملک بہت بڑا ہے،اور آبادی کے لحاظ ہے ہارے یہاں بجلی کی قلت ہے،لہذا ہم اسی قدر بجلی استعمال کرتے ہیں جتنی ہمار ہے ضروری کاموں کے لئے ناگز رہے، جب تک ہمارے ملک میں بجلی کی پیداوار وافر مقدار تک نہ پہنچ حائے،ہم آ رائثی روشنیوں کے متحمل نہیں ہوسکتے۔

یہ جواب ایک ایسے ملک کے باشندوں کا تھا جوہم ہے کہیں زیادہ تیز رفتاری کے ساتھ تزقی کی منزلیں طے کر رہاہے،اورجس کے پاس سرکارِ دوعالم ایکٹی کے اس ارشاد کی روشنی بھی موجودنبیں ہے کہ:

, یانی کوفضول خرچ کرنے ہے بچو، حاہے تم کسی ہتے ہوے دریا کے پاس کھڑے

لیکن اس ارشا دِ نبوی آلیکی ہوئی ہے مالا مال ہونے کے باوجود ہمارا حال ہے ہے کہ ہمیں لوڈ شیڈنگ بھی گوارا ہے، اپنے دیہات کو بجلی سے بالکلیہ محروم رکھنا بھی منظور ہے، سکتے ہوے مریضوں کومناسب تشخیص اور علاج کے لئے تر سانا بھی قبول ہے،کیکن نہ ہم چراغال اور دوسری آ رائشی روشنیوں ہے دستبردار ہو سکتے ہیں،اور نہ بجلی کے عام استعال میں کفایت اور بحت كالحاظ ركھ سكتے ہیں۔

ہاری خودغرضی اور قدرتی وسائل کے ساتھ ہے رحمی تو اس حد تک پہنچے گئی ہے کہ میں نے کئی گھروں میں بید یکھا کہ باور چی خانے میں گیس کے چولھے چوہیں گھنٹے مسلسل جلتے رہتے ہیں،اورایک لمحہ کے لئے بھی بندنہیں ہوتے ،شروع میں میں نے اسے گھر والوں کی بے پروائی یر محمول کیا،لیکن جب ذراا ہمیت کے ساتھ تحقیق کی تو پیۃ چلا کہ یہ چو کھے اس لئے بندنہیں کئے

Mordpressicom چو کھے کے مالک کا ایک بیہ بھی زیادہ خرچ نہیں ہوتا تھا،لیکن اگر چو لھے کو بند کر کے ضرورت کے وقت دوبارہ جلایا جائے تواس پر ماچس کی ایک تیلی خرچ ہوجاتی تھی۔

> جب میں نے پہلی بار چولھوں کے مسلسل جلنے کی بیدوجہ ٹی تواینے کا نوں پراعتبار نہ آیا، لیکن جب کئی گھرانوں میں بیمنظر آنکھوں سے دیکھا،اوربعض حضرات نے بے جھجک اس صورت ِ حال کی بیہ وجہ بیان بھی کی تو انداز ہ ہوا کہ ہماری خو دغرضی کتنی پستی تک پہنچ چکی ہے ، اور ا پی ما چس کی ایک تیلی بچانے کے لئے پوری قوم کی دولت کوئس طرح لٹایا جار ہاہے۔

> جن حضرات کوکسی وجہ ہے بجلی ،گیس یا دوسرے وسائل مفت میسر آتے ہیں ،اور ان کے فضول استعال ہےان کی جیب پر کوئی بارنہیں پڑتا، وہ صرف اتناد کیھتے ہیں کہ فوری طور بران کا کوئی پیسے خرچ نہیں ہوا،لیکن اتنی گہرائی میں جانے کی فرصت کے ہے کہ آخروہ ای ملک کے باشندے ہیں جس میں وسائل کی قلت کا رونا رویا جارہاہے، اور بالآ خراس فضول خرجی کا نقصان دوسروں کے ساتھ انہیں بھی اٹھا ناپڑیگا۔

> بجلی اور گیس کا ذکر تو مثال کے طور پر آگیا، ورنه الله تعالی کی ہر نعمت کے ساتھ ہماری نا قدری، بے در دی اور خود غرضی کا یہی عالم ہے، پیدا وار میں اضافے کی کوششیں اپنی جگہ ہیں، اور به کوششیں ضرور جاری رہنی حیاسمیں ،لیکن ان کوششوں کی صحیح منصوبہ بندی حکومت کا کام ہے،اوراگراہےسیای جھمیلوں سے فرصت ملے تو وہی پیرکام ٹھیک ٹھیک انجام دے سکتی ہے، پیر کام ایک ایک شخص کی انفرادی طاقت ہے باہر ہے،لیکن ہرشخص کےایے بس میں پیضرور ہے کہ وہ حاصل شدہ وسائل کوٹھیک ٹھیک خرچ کرنے کا اہتمام کرے،اوراینے خرچ پر قابو یا کر قومی دولت کے ضیاع سے پر ہیز کرے۔

بجلی ہی کے معاملے کولے لیجئے ،میرے بس میں براہِ راست پنہیں ہے کہ میں ملک میں

۸۲ ۸۲ بجلی کی پیداوار میں اضافہ کر دوں الیکن پیضرور میر ہے بس میں ہے کہ جہاں ایک بلنج ہے کام چل سکتا ہے، وہاں میں دوبلب نہ جلاؤں ، جہاں سورج کی روشنی میسر ہووہاں کوئی بلب روش<sup>ن (ا</sup>لا<sub>کان</sub> کروں، جہاںا یک پنکھا کارآ مدہوسکتا ہے وہاں دو نکھے نہ چلا وَں، جہاںا ئیرکنڈیشنر کے بغیر گذارا ہوسکتا ہے، وہاں ائیر کنڈیشنر استعال نہ کروں، جس کسی کمرے میں بلاوجہ روشنی، پنکھایا بجلی کا کوئی اور آلہ چلتا ہوا دیکھوں،ا ہے بند کر دوں، جہاں چندروشنیوں ہےضرورت پوری ہوجاتی ہو، وہاں دیواروں اور گھروں پر چراغاں نہ کروں، کیا بعید ہے کہاس طرح جس بجلی کا خرج میں بچار ہاہوں، وہ کسی ضرورت مند کے کام آ جائے ،اس سے کسی مریض کوراحت مل جائے، پاکسی غریب کے ظلمت کدے میں اجالا ہوجائے۔

اگرہم میں سے ہرفر داینے دائرے میں آنخضرت علیہ کے اس ارشاد برعمل کرلے کہ ,, بہتے ہوے دریا کے یاں بھی یانی کے فضول خرچ سے بچو ،، تو نہ جانے کتنے انسانوں کے ڈکھ دور ہوجا ئيں!

> ۲۸/شوال ۱۳۱۴ ه ۱۰/ایریل ۱۹۹۴ء

besturdubooks.wordpress.com

## معاملات كي صفائي اور تناز عات

ہمارے معاشرے میں آپس کے جھگڑ وں اور تناز عات کا جوسیا بائد اہوا ہے ، اس
کا تھوڑا سا اندازہ عدالت میں دائر ہونے والے مقدمات سے ضرور ہوسکتا ہے ، لیکن سے
اندازہ یقیناً ناکافی اور حقیقت سے بہت کم ہوگا ، کیونکہ بیٹار تنازعات وہ ہیں جن کے
عدالت تک پہنچنے کی نوبت ہی نہیں آتی ۔ عدالت سے رجوع کرنے میں وقت اور پہنے کا جو
ہے تا شاصر فہ ہوتا ہے ، اسکی وجہ سے بہت سے لوگ عدالت سے رجوع نہیں کر پاتے ، اس
کے بجائے فریقین میں سے ہرا یک اپنی اپنی بساط کی حد تک دوسرے کوزک پہنچانے کی
کوشش کرتا رہتا ہے ، اور اس طرح عداوت کی آگ کھڑ کتے بھڑ کتے گئی گئی پشتوں کو اپنی

ان تنازعات کی تہ میں اگر دیکھا جائے تو وہی زراور زمین کے معروف اسباب کارفر ما نظر آتے ہیں، روپیہ پیسہ اور زمین جائیداد کا جھگڑا بڑے بڑے بڑانے تعلقات کو دیکھتے ہی نظر آتے ہیں، روپیہ پیسہ اور اسکی وجہ سے بڑی بڑی مثالی دوستیاں آن کی آن میں دشمنیوں میں تبدیل ہوجاتی ہیں۔

اِس صورتِ حال کے بہت ہے اسباب ہیں، کیکن ایک بہت بڑا سبب, معاملات، کو صاف ندر کھنا ہے، ہمارے دین کی ایک انتہائی زرّیں تعلیم ہیہے کہ صاف ندر کھنا ہے، ہمارے دین کی ایک انتہائی زرّیں تعلیم ہیہے کہ برآپس میں رہو بھائیوں کی طرح، لیکن لین دین کے معاملات

اجنبیوں کی طرح کرو،،

Mark Mord Press, com مطلب سیہ ہے کہ روزمر تا کی زندگی میں ایک دوسرے کے ساتھ بر تاؤاپیاً ا یک بھائی کو دوسر ہے کے ساتھ کرنا جاہتے ،اس میں ایثار ، مروت ، رواداری، تحمل اور ا پنائیت کا مظاہرہ کرو، لیکن جب رویے پیسے کے لین دین، جائیداد کے معاملات اور شر کت و حصہ داری کامسئلہ آ جائے تو بہتر تعلقات کی حالت میں بھی انہیں اس طرح انجام دو جیسے دواجنبی شخص انہیں انجام دیتے ہیں، یعنی معاملے کی ہربات صاف ہونی حاہے ،نہ کوئی بات ابہام میں رہے ،اور نہ معاملے کی حقیقت میں کوئی اشتباہ ہاتی رہے۔ اگر محبت،اتفاق اور خوشگوار تعلقات کی حالت میں دین کی اس گرال قدر تعلیم پر عمل کر لیا جائے تو بعد میں پیدا ہونے والے بہت سے فتنوں اور جھکڑوں کاسد ہاب ہو جاتاہے، لیکن ہمارے معاشرے میں اس اہم اصول کو جس طرح نظر انداز کیا جارہاہے، اسکے چند مظاہر یہ ہیں:

(۱) بسااو قات ایک کاروبار میں کئی بھائی یاباپ بیٹے مشترک طور پر ایک ساتھ کام کرتے ہیں، اور کسی حساب و کتاب کے بغیر سب لوگ مشترک کاروبار سے اپنی اپنی ضرورت کے مطابق خرچ کرتے رہتے ہیں، نہ یہ بات طے ہوتی ہے کہ کاروبار میں کس کی کیا حیثیت ہے؟ آیاوہ کاروبار میں تنخواہ پر کام کررہے ہیں؟ یا کاروبار کے حصہ دار ہیں؟ تنخواہ ہے تو کتنی؟ اور حصہ ہے تو کس قدر؟ بس ہر شخص اپنی خواہش یا ضرورت کے مطابق کاروبار کی آمدنی استعال کر تار ہتاہے ،اوراگر تبھی کوئی شخص میہ تجویز پیش کرے کہ کار وبار میں جھے یا تنخواہ وغیر ہ متعین کرلینی جاہئے تواسے محبت اور اتفاق کے خلاف سمجھا جاتاہے۔

کیکن بیرروزمر ّہ کامشاہدہ ہے کہ اس طرح کے کاروبار کاانجام اکثر وبیشتر بیہ ہو تا ہے کہ دل ہی دل میں ایک دوسر ہے کے خلاف رنجشیں پرورش یاتی رہتی ہیں ، بالحضوص جب besturdubooks.wordpress.com ے۔ حصہ داروں کے یہاں شادیاں ہو جاتی ہیں توہر شخص بیہ محسوس کرنے لگتاہے کہ دوسر کے نے کاروبار سے زیادہ فائدہ اٹھایا ہے،اور مجھ پر ظلم ہواہے،اگرچہ ظاہری سطح پر باہم رو ر عایت کاو ہی انداز باقی نظر آتا ہے ، لیکن اندر ہی اندر رنجشوں کالا وا پکتار ہتا ہے ،اور بالآخر جب بدر تجشیں بد گمانیوں کے ساتھ مل کر پہاڑین جاتی ہیں تو یہ آتش فشاں پھٹ پڑتا ہے، اور محبت واتفاق کے سارے دعوے دھرے کے دھرے رہ جاتے ہیں،زبانی تو تکار سے لیکر لڑائی جھکڑے اور مقدمہ بازی تک کسی کام سے دریغ نہیں ہوتا، بھائی بھائی کی بول حال بند ہو جاتی ہے، ایک بھائی دوسرے کی صورت دیکھنے کاروادار نہیں رہتا، جس کے قابومیں کاروبار کا جتنا حصہ آتا ہے،وہ اس پر قابض ہو کر عدل وانصاف کا بے دریغ خون کرتا ہے، اور پھر اپنی نجی مجلسوں میں ایک دوسرے کے خلاف بد زبانی اور بد گمانی کا وہ طو فان کھڑ ا کر تاہے کہ الا مان!۔

> پھر چونکہ سالہا سال تک مشترک کاروبار کانہ کوئی اصول طے شدہ تھا، نہ کوئی حساب و کتاب رکھا گیا،اس لئے اگر اختلافات پیش آنے کی صورت میں افہام و تفہیم سے کام لینے کی کوشش کی بھی جاتی ہے، تو معاملات کی ڈور الجھ کراتنی پیچیدہ ہو چکی ہوتی ہے که منصفانه تصفیه کیلئے اسکاسِر ایکڑنا مشکل ہو جاتا ہے، ہر شخص واقعات کو اپنے مفاد کی عینک سے دیکھتاہے،اور مصالحت کا کوئی ایسا فار مولا وضع کرنا بھی سخت مشکل ہو جاتا ہے، جو تمام متعلقہ فریقوں کے لئے قابلِ قبول ہو۔

> یہ سارافساداکٹر وبیشتر اس وجہ سے پیداہو تاہے کہ کاروبار کے آغاز میں ،یااس میں مختلف افراد کی شمولیت کے وقت معاملے کو معاملے کی طرح طے نہیں کیا جاتا،اگر شر وع ہی سے یہ بات واضح ہو کہ کس شخص کی کیاحیثیت ہے؟اور کس کے کیاحقوق و فرائض ہیں ؟اور بیہ ساری باتیں تحریری شکل میں محفوظ ہوں تو بہت سے جھگڑ وںاور بعد میں پیدا ہونے والے پیچید گیول کاشر وع ہی میں سد تباب ہو جائے۔

۸۲ میں جو آیت سب سے طویل آیت ہے،اس میں اللہ شکالی نے تمام مسلمانوں کو بیر ہدایت دی ہے کہ جب تم کوئی ادھار کا معاملہ کرو تواہے لکھ لیا کروہ جھیں معمولی رقم ادھار دینے پریہ تا کیدہے تو کاروبار کے پیچیدہ معاملات کو تحریر میں لانے کی اہمیت کتنی زیادہ ہو گی؟

یہ حکم اس لئے دیا گیا ہے تا کہ بعد میں تناز عات اور اختلا فات پیدانہ ہوں،اور اگر ہوں توانہیں حق وانصاف کے مطابق نمٹانا آسان ہو۔

لہذااگر کسی کاروبار میں ایک سے زیادہ افراد کام کر رہے ہیں تو پہلے ہی قدم پران میں ہے ہر شخص کی حیثیت کا تعین ضروری ہے، یہاں تک کہ اگر باپ کے کاروبار میں کوئی بیٹا شامل ہواہے تواس کے بارے میں بھی پہلے ہی دن سے بیہ طے ہوناضر وری ہے کہ وہ تنخواہ یر کام کریگا؟ یا کاروبار میں با قاعدہ حصہ دار ہوگا؟ یا محض اینے باپ کی مدد کریگا؟ پہلی صورت میں اسکی تنخواہ متعین ہونی جائے ،اور پہ صراحت بھی ضروری ہے کہ وہ کاروبار کی ملکیت میں حصہ دار نہیں ہے،اور دوسر ی صورت میں اگر اسے کاروبار کی ملکیت میں حصہ دار بنانا ہے توشر عاًاسکی پہلی شرط تو یہ ہے کہ اسکی طرف سے کاروبار میں کچھ سر مایہ ضرور شامل ہونا چاہئے (جس کی صور ت بیہ بھی ہو سکتی ہے کہ باپ اسے پچھ نفتدر قم ہبہ کر دے ، اور وہ اس رقم سے کاروبار کا ایک متعین فی صد حصہ خرید لے ) دوسرے یہ بات تحریری طور برایک معاہد ہُشر کت کی شکل میں محفوظ کرلینی جاہئے،اور اس معاہدے میں یہ بھی صراحت ہونی ضروری ہے کہ نفع میں کتنا فی صد حصہ کس کاہو گا؟ تا کہ بعد میں کوئی الجھن پیدانه ہو۔

اگر کسی ایک حصه دار کو کاروبار میں کام زیادہ کرنا پڑتا ہو تو یہ بات بھی طے ہونی جاہیۓ کہ آیاوہ بیہ زیادہ کام رضا کارانہ طور پر کریگا، یااس زیادہ کام کا کوئی معاوضہ اسے دیا جائرگا،اگر کوئی معاوضہ دیا جائرگا تووہ نفع کے فصد جصے میں اضافیہ کر کے دیا جائرگا،یا متعین

کہ ان میں کوئی ابہام باقی نہ رہے۔

> اگر بالفرض کسی کار وبار میں اب تک ان با توں پر عمل نہیں کیا گیا، تو جتنی جلد ہو سکے ان امور کو طے کر لینا ضروری ہے ،اور اس معاملے میں کسی شرم ، مروت اور طعن و تشنیع کو آڑے نہ آنے دینا جاہئے۔ معاملات کی اس صفائی کو محبت واخو ت اور اتحاد وا تفاق کے خلاف سمجھنا بہت بڑاد ھو کہ ہے۔ بلکہ در حقیقت محبت اور اتفاق کی یائیداری ان امور یر منحصر ہے ، ورنہ آگے چل کریہ سطحی محبت دلوں میں عداوت کو جنم دے سکتی ہے ،اور اسی لئے اسلام نے بیہ تعلیم دی ہے کہ "ر ہو بھائیوں کی طرح، لیکن معاملات اجنبیوں کی طرح کرو،،۔

> (۲) ای طرح ہمارے معاشرے میں ، بالحضوص متوسط آمدنی والے طبقے میں ،اپنے ملکیتی مکان کا حصول ایک برامسئلہ ہے،اور عموماً کسی مکان کی تغمیریااسکی خریداری خاندان کے کئی افراد مل کر کرتے ہیں ،اگر باپ نے کوئی مکان بنانا شروع کیا ہے تو بیٹے بھی اپنی اپنی بساط کے مطابق اس میں اپنی رقمیں لگاتے ہیں ، لیکن عام طور سے ہو تا ہے کہ بیر قمیں کچھ سو ہے سمجھے بغیر ،اور بسااو قات کوئی حساب رکھے بغیر لگادی جاتی ہیں ، یعنی یہ بات طے نہیں ہوتی کہ بیٹاجور قم مکان کی تغمیر کے لئے دے رہاہے، آیا یہ باپ کی خدمت میں ہدیہ ہے؟ یا قرض ہے؟ یاوہ مکان کی ملکیت میں حصہ دار بننے کے لئے بیر رقم خرچ کررہاہے؟ پہلی صورت میں نہ وہ مکان کی ملکیت کا حصہ دار ہو گا،نہ باپ سے بیر قم کسی وفت واپس لینے کاحق دار ہو گا،دوسر ی صور ت میں مکان تو تنہاباپ کی ملکیت ہو گا،لیکن دی ہو ئی رقم اسکے ذمے قرض سمجھی جائی گی، تیسری صورت میں اپنی لگائی ہوئی رقم کے بقدروہ مکان کی ملکیت میں بھی شریک ہوگا،اور مکان کی قیمت بڑھنے کے ساتھ ساتھ اسکے جھے کی مالیت میں بھی اضافہ ہو گا۔ غرض ہر صورت کے تقاضے اور نتائج مختلف ہیں، لیکن چو نکہ رقم

۸۸ میں سے کوئی صورت طے نہیں ہوتے،نہ رقموں کا پورا کھی ہے۔ اگاتے وقت ان متنوں میں سے کوئی صورت طے نہیں ہوتے،نہ رقموں کا پورا کھی ہے۔ جاتا ہے،اس لئے آگے چل کر جب مکان کی قیمت بڑھتی ہے تو آپس میں اختلافات پیدائش ہو جاتے ہیں، اور خاص طور پر باپ کے انقال کے بعد جب ترکے کی تقسیم کا مرحلہ آتاہے، تو یہ اختلافات ایک لا پنجل مسئلے کی صورت اختیار کر لیتے ہیں،ان کی وجہ سے بھائیوں میں چھوٹ چھٹاؤ کی نوبت آ جاتی ہے،اور لڑائی جھگڑوں سے خاندان کا خاندان متاژ ہو تا ہے۔

اگر اسلامی احکام پر عمل کرتے ہوئے تغمیر کے شروع ہی میں بیہ ساری باتیں طے کر لی جائیں اور انہیں تحریری طور پر قلمبند کر لیا جائے تو اس خاندانی فساد کا راستہ بند ہو جائے۔

(m)جب خاندان کے کسی بڑے کا نقال ہو تا ہے تو شریعت کا حکم یہ ہے کہ جلداز جلد اس کا ترکہ اس کے شرعی وارثول کے درمیان تقسیم کیا جائے، لیکن ہارے معاشرے میں شریعت کے اس حکم سے شدید غفلت برتی جاتی ہے، بعض او قات تو جس کے جو ہاتھ لگتاہے، لے اڑتا ہے، اور حلال وحرام ہی کی پرواہ نہیں کی جاتی۔اور بعض او قات ایسا بھی ہو تاہے کہ کسی کے پیش نظر بددیا نتی نہیں ہوتی،لیکن ناوا قفیت یالا پروائی کی وجہ سے میراث تقسیم نہیں ہوتی ،اوراگر مرحوم نے کوئی کاروبار چھوڑا ہے تواس پر وہی بیٹا کام کر تار ہتاہے جو مرحوم کی زندگی میں کر تاتھا۔ لیکن یہ طے نہیں کیا جاتا کہ اب کار وبار کی ملکیت کس تناسب ہے ہو گی؟ شرعی ور ثاء کے حصول کی ادائیگی کس طرح ہو گی؟ کام کرنے والے کو اس کی خدمات کا معاوضہ کس طرح ادا کیا جائیگا؟ ترکے میں کونسی چیز کس کے حصے میں آئیگی؟ بلکہ اگر کوئی شخص تر کے کی تقتیم کی طرف توجہ دلائے بھی، تواسکی تجویز کوایک معیوب تجویز سمجھا جاتا ہے ، کہ ابھی مرنے والے کا کفن بھی میلا نہیں ہوا کہ او گوں کو بیڑارے کی فکریڑ گئی ہے۔

۸۹ مالانکہ بیہ بٹوارہ شریعت کا تھم بھی ہے، معاملات کی صفائی کا تقاضا بھی،اورا کیلے مالانکہ بیہ بٹوارہ شریعت کا تھم بھی ہے، معاملات کی صفائی کا تقاضا بھی،اورا کیلے مالانکہ بیہ بٹوارہ شریعت کا تھم بھی ہے، معاملات کی صفائی کا تقاضا بھی،اورا کیلے نظر انداز کرنے کا نتیجہ وہی ہو تاہے کہ ایک عرصہ گذرنے کے بعد ورثاء کواپنے اپنے حقوق کاخیال آتا ہے،رمجشیں پیداہوتی ہیں،تر کے کیاشیاء کی قیمتوں میں زمین و آسان کا فرق براجاتا ہے،اور چونکہ کوئی بات پہلے سے طے شدہ نہیں ہوتی،اس لئے اب معاملات الجھ جاتے ہیں،ان کے مناسب تصفیہ میں سخت مشکلات پیدا ہو جاتی ہیں،اور ان سب با تول کا نتیجہ لڑائی جھگڑے کی صورت میں نمو دار ہو تا ہے۔

> اگر شریعت کے حکم کے مطابق وقت برتر کے کی تقسیم عمل میں آ جائے اور باہمی ر ضامندی اور اتحاد وا تفاق کے ساتھ تمام ضروری باتیں طے یا جائیں تو آئندہ تناز عات پیدا ہونے کاامکان بہت کم رہ جاتا ہے ،اور با ہمی محبت واخوت کو فروغ ملتا ہے۔

> یہ تو میں نے صرف تین سادہ سی مثالیں پیش کی ہیں،ورنہ اگر معاشرے میں تھلے ہوے جھکڑوں کا تفصیل سے جائزہ لیا جائے تو نظر آئیگا کہ معاملات کو صاف نہ رکھنا ہارے معاشرے کاایک ایباروگ بن چکاہے جس نے فتنہ و بنساد کی آگ بھڑ کار کھی ہے۔ معامله، خواه حچھوٹا ہویا بڑا، صاف ستھرا ہونا جاہئے ،اس کی شرائط واضح اور غیر مبہم ہونی جا ہئیں ،اوراس سلسلے میں کوئی شرم وحیااور لحاظ و مروت آڑے نہیں آنی جائے ،جب ایک مرتبہ معاملے کی شر الطاس طرح طے پا جائیں تواس کے بعد باہمی برتاؤمیں جو شخص جس سے جتناحسن سلوک کرسکے، بہتر ہی بہتر ہے،اوریہی مطلب ہے اس ارشاد کا کہ "رہو بھائیوں کی طرح ،اور معاملات اجبنوں کی طرح کرو ،،۔

> > ۱۳/ ذی قعده سماسهاچه ۲۵/ ایریل ۱۹۹۳ء

besturdubooks.wordpress.com

## حقوق وفرائض

شیخ الہند حضرت مولا نامحمود الحسن رحمۃ اللہ علیہ ہمارے ماضی قریب کی ان شخصیتوں میں سے تھے جنگی مثالیں ہر دور میں گئی چنی ہوا کرتی ہیں،ان کا اردو ترجمہ قر آن اور تفسیر مشہور ومعروف ہے،اس کے علاوہ آزادگ ہند کے سلسلے میں ان کی تحریک رلیٹمی رومال،اور تحریک خلافت میں ان کی سرگرم خدمات ہماری تاریخ کاروشن باب ہیں، وہ دار العلوم دیو بند کے پہلے خلافت میں ان کی سرگرم خدمات ہماری تاریخ کاروشن باب ہیں، وہ دار العلوم دیو بند کے پہلے طالبِ علم تھے،اور پھرتعلیم سے فراغت کے بعد دار العلوم دیو بند ہی میں عمر بھرتد رایی خدمات انجام دیتے رہے، یہاں تک کہ ، شیخ الحدیث، کے منصب پر فائز ہوے،اور ماضی قریب کے بیشار مشاہیر نے ان کی شاگر دی کا اعز از حاصل کیا۔

جب وہ دارالعلوم دیوبند میں , شخ الحدیث، کے طور پر تدریبی خدمات انجام دے رہے تھے تو دارالعلوم کی مجلس شوری نے محسوں کیا کہ اُن کی تنخواہ اُن کے منصب، اُن کے علم وضل اورائلی خدمات کے لحاظ سے بہت کم ، بلکہ نہ ہونے کے برابر ہے، ان کا کوئی اور ذریعهٔ آمدنی بھی نہیں ہے، اور ضروریات بڑھتی جارہی ہیں، چنانچ پجلسِ شوری نے باتفاق رائے فیصلہ کیا کہ مولانا گی تنخواہ میں اضافہ کیا جائے، اور اس مضمون کا ایک تھم نامہ مجلس شوری کی طرف سے حاری کر دیا گیا۔

جوصا حب مولا نا کے پاس مجلس شوری کے فیصلے کی خبرلیکر گئے ، انہیں یقیناً یہ امید ہوگی کہ مولا نا بیخبر سن کرخوش ہو نگے ،لیکن معاملہ برعکس ہوا، مولا نا بیخبر شکر پریشان Desturduber of state of the sta ہو گئے ،اور فورًا محبلس شور ی کے ار کان کے نام ایک در خواست لکھی جس کا نھاکہ:

"میرے علم میں بیہ بات آئی ہے کہ دارالعلوم کی طرف سے میری تنخواہ میں اضافہ کیا جارہاہے، یہ اطلاع میرے لئے سخت تشویش کا موجب ہے،اس کئے کہ میری عمر کی زیاد تی اور دوسری مصروفیات کی وجہ سے اب دارالعلوم میں میرے ذمے پڑھانے کے گھنٹے کم رکھے گئے ہیں، جبکہ اس سے پہلے میرے ذمے زیادہ گھنٹے ہوا کرتے تھے۔اس کا تقاضا تو یہ تھا کہ مجلس شور کی میری تنخواہ کم کرنے پر غور کرتی، چه جائیکه میری تنخواه میں اضافے پر سوحا جائے۔لہذا میری درخواست ہے کہ میری تنخواہ بڑھانے کا فیصلہ واپس لیا جائے ،اوراو قات کے لحاظ سے تنخواہ کم کرنے پر غور کیا جائے ،،

آج ہم جس ماحول میں جی رہے ہیں، اس میں اگر کوئی ملازم اس مضمون کی در خواست اپنی انتظامیہ کے نام تحریر کرے تواغلب گمان یہی ہو گا کہ اس در خواست کے ذریعہ ملازم نے اپنی انتظامیہ پر بھرپور طنز کیاہے،وہ اپنی تنخواہ میں اضافے کی مقدار سے نہ صرف بیہ کہ مطمئن نہیں ہے ، بلکہ اسے انتظامیہ پریہ عثلین اعتراض ہے کہ اس نے بیہ معمولیاضافہ کر کے اسکی تو ہین کی ہے،لہذااس نے جلے کئے لہجے میں یہ طنز آمیز خط تحریر

لیکن حضر ت شیخ الہندؓ نے جو در خواست لکھی تھی اس میں دُور دُور طنز کا کوئی شائبہ نہیں تھا،وہ داقعۃٔ یہ سمجھتے تھے کہ تنخواہ میں جواضا فیہ ہو گا،شاید وہ ان کے کام کے لحاظ سے دیانی ڈر ست نہ ہو۔اس لئے کہ اس ماحول میں ایسے حضرات کی اچھی خاصی تعداد تھی جو ا ہے تدریسی او قات کے ایک ایک منٹ کا حساب رکھتے تھے کہ یہ ان کا بکا ہواو قت ہے،جو

تسى اور كام ميں استعال نہيں كيا جاسكتا۔

۹۲ کام میں استعال نہیں کیا جاسکتا۔ تحکیم الا مت حضرت مولانا اشر ف علی صاحب تھانو گٹے نے تھانہ بھون (ضلع مظفر ٔ<sup>الان</sup>ی نگر) میں جومدر سہ قائم کیا تھا،اس میں ہر استاد کا معمول تھا کہ اگر اسے مدر سے کے او قات میں اپنا کوئی ضروری ذاتی کام پیش آ جاتا ، یا ملازمت کے او قات میں ان کے پاس کوئی ذاتی مہمان ملنے کے لئے آ جاتا تووہ گھڑی دیکھ کراپنے پاس نوٹ کر لیا کرتے تھے ، کہ اتناوفت اینے ذاتی کام میں صرف ہوا،اور مہینے کے ختم پران او قات کا مجموعہ بناکر انتظامیہ کواز خود در خواست پیش کرتے تھے کہ اس ماہ ہماری تنخواہ ہےاتنے رویے کاٹ لئے جائیں، کیونکہ اِ تناوقت ہم نے دوسرے کام میں خرچ کیاہے۔

یہ ہےاں فرض شناس معاشرے کی ایک ہلکی سی تصویر جواسلام پیدا کرنا جا ہتا ہے۔ آج ہمارے معاشرے میں ہر طرف "حقوق، حاصل کرنے کی صدائیں گونج ر ہی ہیں،اسی مقصد کے تحت بیثار ادارے، انجمنیں اور جماعتیں قائم ہیں،اور ہر شخص اینے حقوق کے نام پر زیادہ سے زیادہ مفادات حاصل کرنے کی فکر میں منہمک ہے، لیکن اس پہلو کی طرف توجہ بہت کم لوگوں کو ہوتی ہے کہ حقوق (Rights) ہمیشہ فرائض (Obligations) سے دابستہ ہوتے ہیں ، بلکہ در حقیقت انہی سے پیدا ہوتے ہیں ، اور جو شخص اینے فرائض کماحقہ ادانہ کرے ،اسکے لئے اپنے متعلقہ حقوق کے مطالبے کا کوئی جواز

اسلامی تعلیمات کامزاج یہ ہے کہ وہ نہ صرف ہر فرد کواینے فرائض کی ادائیگی کی طرف متوجہ کرتی ہیں بلکہ دل میں اصل فکر ہی ہیہ پیدا کرتی ہیں کہ کہیں مجھ سے اپنے فرائض کی ادائیگی میں کوئی کو تاہی تو نہیں ہور ہی؟ اس لئے کہ ہو سکتاہے میں اپنی تركيبول سے اس كو تاہى كو دنيا ميں چھيالول، اور اسكے دنيوى نتائج سے محفوظ ہو جاؤل، کیکن ظاہر ہے کہ کوئی کو تاہی،خواہ وہ کتنی معمولی کیوں نہ ہو،اللہ تعالی ہے نہیں چھیا سکتا۔

کہ کہیں وصول شدہ حق کاوز ن ادا کر دہ فریضے سے زیادہ نہ ہو جائے ، یہی فکر تھی جس نے شخ الهند کوده درخواست دینے پر مجبور کیا۔

> اگریہ فکر معاشرے میں عام ہو جائے تو سب کے حقوق خود بخو دادا ہونے شر وع ہو جائیں۔ اور حق تلفیوں کی شرح گھٹتی چلی جائے، اس لئے کہ ایک شخص کا فریضہ د وسرے کاحق ہے،اور جب پہلا شخص اپنا فریضہ ادا کریگا تو د وسرے کاحق خود بخو د ادا ہو جائیگا، شوہر اینے فرائض ادا کرے تو بیوی کے حقوق ادا ہو نگے، بیوی اپنے فرائض ادا کرے تو شوہر کے حقوق ادا ہونگے ، افسر اپنے فرائض بجالائے تو ماتحت کو اسکے حقوق ملیں گے ،اور ماتحت اپنے فرائض بجالائے تو افسر کو اس کے حقوق ملیں گے۔غرض دو طر فہ تعلقات کی خوشگواری کااصل رازیہی ہے کہ ہر فریق اپنی ذمہ داری محسوس کر کے اس سے ٹھیک ٹھیک عہدہ بر آ ہو، تو دونوں میں سے کسی کو حق تلفی کی کوئی جائز شکایت پیدا نہیں ہوسکتی۔

> کیکن پیه فکر معاشر ہے میں اس وقت تک عام نہیں ہو سکتی جب تک اس میں فکرِ آخرت کی آبیاری نه کی جائے، آج ہم عقید و آخرت پر ایمان رکھنے کازبان سے خواہ کتنا اعلان کرتے ہوں، لیکن ہماری عملی زندگی میں اس عقیدے کا کوئی پر تو عموماً نظر نہیں آتا۔ ہماری ساری دوڑ دھوپ کا محوریہ ہے کہ روپے پیسے اور مال واسباب کی گنتی میں اضافیہ کس طرح ہو؟ یہی بات زندگی کا اصل مقصد بن چکی ہے، اور یہی ہماری ساری معاشی سر گرمیوں کا آخری مطمح نظر ہے۔

> چنانچہ اگر ہم کہیں ملازمت کررہے ہیں تو ہماری سوچ کابنیادی نقطہ یہ ہے کہ اپنی تنخواہ اور اپنے گریڈ میں اضافہ کس طرح کیا جائے ؟اور ملازم کو حاصل ہونے والی دوسری

۱۹۴۳ میں زیادہ سے زیادہ کس طرح حاصل کی جاشتی ہیں؟ اس کے لئے ہم آٹلزاد ی در خواستوں سے کیکر اجتماعی سو داکار ی تک ،اور جاپلوسی سے کیکر دھونس دھاند لی تک ،ہر حربہ استعال کرنے کے لئے تیار ہیں۔ لیکن ہم میں یہ فکر رکھنے والے بہت کم ہیں (گو بحد للدنایاب نہیں) کہ جو بچھ مل رہاہے وہ ہماری کار کر دگی کے لحاظ سے حلال بھی ہے کہ نہیں؟ جب اپنے لئے کچھ وصول کرنے کاوقت آئے تو ہمیں یہ حدیثِ نبوی خوب یاد ہوتی ہے کہ "مز دور کی مز دوری اس کا پیپنہ خشک ہونے سے پہلے ادا کر دو،، لیکن یہ دیکھنے کی ضرورت ہم میں سے بہت کم لوگ محسوس کرتے ہیں، کہ پسینہ واقعی نکلا بھی ہے کہ نہیں؟

اس صورتِ حال کی وجہ یہ ہے کہ ہم اینے حقوق کے معاملے میں تو بہت حساس ہیں،لیکن فرائض کے معاملے میں حساس نہیں،اور جب کسی بھی فریق کواینے فرائض کی فکرنہ ہو تواسکالاز می نتیجہ یہی ہو تاہے کہ سب کے حقوق پامال ہوتے ہیں ، معاشرے میں جھگڑوں، تناز عات اور مطالبوں کی چیخ پکار کے سوا کچھ سنائی نہیں دیتا،لو گوں کی زبانیں کھل جاتی ہیں،اور کان بند ہو جاتے ہیں،اور جب ضمیر کو موت کی نیند سلانے کے بعد کوئی کسی کی نہیں سنتا تولوگ آخری جار ہ کار اس کو سمجھتے ہیں کہ جس کے جو چیز ہاتھ لگ جائے، لے بھا گے ، چنانچہ نوبت چھینا جھیٹی اور اوٹ کھسوٹ تک پہنچ کرر ہتی ہے۔

اینے گر دو پیش میں نظر دوڑا کر دیکھیں تو یہی منظر د کھائی دیتا ہے اس سے پریشان ہر شخص ہے، لیکن افرا تفری کے اس عالم میں یہ سوچنے سمجھنے کی فرصت بہت کم لو گول کوہے کہ بیہ صورتِ حال اس وقت تک تبدیل نہیں ہو گی جب تک ہم میں سے ہر شخص فرائض کے احساس کو مقدم نہ رکھے، یا کم از کم فرائض کو اتنی اہمیت تو دے جتنی اپنے حقوق کوریتاہے۔

اس سلسلے میں آنخضر ت علیقیہ کاایک اور ارشاد گرامی ہمارے لئے بہترین رہنمائی

besturdubooks.wordpress.com فراہم کرتاہے، بشرطیکہ ہم اس پڑمل کے لئے تیار ہوں،ارشادہے: ,,اینے بھائی کے لئے بھی وہی پسند کرو جواینے لئے پسند کرتے ہو،اور ا پنے بھائی کے لئے بھی اس بات کو براسمجھو جےا پنے لئے براسمجھتے ہو،،

> اس حدیثِ مبارک نے ہمیں بیسنہرااصول بتایا ہے کہ جب بھی کسی دوسر ہے تخص ہے کوئی معاملہ کرنے کی نوبت آئے تو پہلے اپنے آپ کواس دوسر نے خص کی جگہ کھڑا کر کے دیکیے لو کہا گرمیں اس کی جگہ ہوتا تو کس قتم کے معاملے کی تو قع کرتا؟ کونی بات میرے لئے نا گواری کا موجب ہوتی ؟ اورکس بات ہے مجھےاطمینان ہوتا؟ بس اب دوسر نے مخص کے ساتھ وہی برتاؤ کرو جواس وفت تمہارے لئے موجب اطمینان ہوسکتا تھا،اور ہراس بات ہے پر ہیز کرو جوتمہیں نا گوار ہوسکتی تھی۔

اگرایک افسراینے ماتحت کے ساتھ اپنارویہ تعین کرتے وقت پیرمعیارا پنالے کہا گیں اس کی جگہ ہوتا تو کس قتم کے رویے کوانصاف کے مطابق سمجھتا؟ تو اس کے ماتحت کو بھی اس ہے کوئی جائز شکایت پیدانہیں ہوسکتی ،اسی طرح اگر ماتحت اپنے کام کی نوعیت اور مقدار متعین کرتے وفت اس بات کو فیصلہ کن قرار دے کہا گر میں اپنے افسر کی جگہ ہوتا تو میں انصاف کے ساتھ کتنے اور کیسے کام کی تو قع کرتا؟ توافسر کواپنے ماتحت سے کوئی جائز شکایت نہیں ہوسکتی۔ بیاصول صرف ماتحت اورا فسر ہی کے ساتھ خاص نہیں ، بلکہ دنیا کے ہرتعلق میں اتنا ہی مفیداور کارآ مدہے باپ بیٹے ، بہن بھائی ،میاں بیوی ،ساس بہو، دوست احباب،عزیز رشتہ دار، تاجراورخریدار،حکومت اورعوام،غرض ہرفتم کے باہمی رشتوں میں خرابی یہاں ہے پیدا ہوتی ہے کہ ہم نے زندگی گذارنے کے لئے دُہرے معیارا پنائے ہوے ہیں۔اپے لئے ہم کسی اور معیار کی تو قع رکھتے ہیں، اور ای کی بنیاد پر دوسروں سے مطالبے کرتے ہیں، اور دوسرول کے لئے ہم نے کوئی اور معیار بنا رکھاہے، اور ان کے ساتھ معاملہ ای معیار کے مطابق کرتے ہیں، اگر ہمارے لینے اور دینے کے پیانے الگ الگ نہ ہوں، بلکہ دونوں

,00ks.wordpress.com صورتوں میں ہماری سوچ ایک جیسی ہو،تو حق تلفیوں کا سوال ہی پیدانہیں ہوتا۔ ں یں ہماری عوج ایک سی ہوہوں میں فرائض کا احساس کس طرح پیدا کیا جائے ؟؟ لہذا ہمارااصل مسئلہ یہ ہے کہ دلوں میں فرائض کا احساس کس طرح پیدا کیا جائے ؟؟کیلا<sub>نٹی</sub> درست ہے کہ کوئی ایک شخص تن تنہا معاشرے کے مزاج کوایک دم نہیں بدل سکتا،لیکن وہ خود ا ہے مزاج کوضرور تبدیل کرسکتا ہے، اور اپنے حلقہ اثر میں اس مزاج کوفروغ دینے کی مکنہ تدابیر بھی اختیار کرسکتاہے، کم از کم اپنی اولا داوراینے گھر والوں میں فرض شناسی کا جذبہ پیدا کرنے کی کوشش بھی کرسکتاہے،اورا گروہ ایبا کرنے تو کم از کم ایک گھرانے کو بھٹکنے ہے بچا کر سید ھے رائے پرلانے کا کارنامہ اس کے نامۂ اعمال کوجگمگانے کے لئے کافی ہوسکتاہے، پھر تجربہ یہ ہے کہ نیک نیتی ہے انجام دیا ہوا یہ کارنامہ دوسروں پر بھی اینے اثرات لاز ما چھوڑ تاہے، اور اگریہ سلسلہ جاری رہے تو اس طرح رفتہ رفتہ فرد سے گھرانہ، گھرانے سے خاندان، خاندان سے برادری، اور برادری سے بوری قوم تغییر ونز قی کی راہ برلگ جاتی ہے، قومیں ہمیشہ اس طرح بن ہیں،اورآج بھی ان کے بننے کا یہی طریقہ ہے: میں تو تنہا ہی جلا تھا جانب منزل گر لوگ کچھ ملتے گئے، اور کارواں بنما گیا

> 19/ ذی قعدہ سماساھ کیمئی سمِ199ء

besturdubooks.wordpress.com

## دوہرے پیانے

قرآنِ کریم نے ناپ تول میں کی کرنے کوجرم عظیم قرار دیکر جس طرح صحیح صحیح ناپ اور تو لنے کا حکم دیا ہے، اس کا انداز ہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ بیہ تکم ایک جگہ بیان کرنے پراکتفانہیں کیا گیا، بلکہ اسے بار بارمختلف الداز اور اسلوب سے انتہائی تاکید کے ساتھ بیان کیا گیا ہے، مثال کے طور پرمندر جه دیل آیا ہے کریمہ کا ترجمہ ملاحظہ فرمائے:
گیا ہے، مثال کے طور پرمندر جه دیل آیا ہے کریمہ کا ترجمہ ملاحظہ فرمائے:
ہراور انصاف کے ساتھ پور ایور انا بواور تو لو،،

(سورهٔ انعام:۱۵۲)

,,پس پوراپورانا پواورتولو،اورلوگوں کی چیزوں میں کمی نہ کرو،،

(سورةُ الاعراف: ۸۵)

(سورهٔ بود:۸۴)

,,اورناپ تول میں کمی نه کرو،،

,,اورناپ تول انصاف کے ساتھ پوراپورار کھو،،

(سورهٔ هود:۸۵)

,,جب کوئی چیز ناپ کردوتو پورا پورا ناپو، اورٹھیکٹھیک ترازو سے تولو،، (سورۂ بنی اسرائیل:۳۵) ,,پورا پورا ناپو، اور (دوسروں) کونقصان پہنچانے والے نہ بنو، اورٹھیک

ٹھیک تراز و ہے تولو،،

( سورةُ الشعراء: ۱۸۱)

۹۸ ۱وراللدنے آسان کوبلند کیا،اور ترازو بنائی، تاکہ تم تولنے میں جی اس کی باند کیا،اور ترازو بنائی، تاکہ تم تولنے میں جی اس کی استعمال کے ساتھ قائم رکھو،اور ترازو (سور هُ الرحمٰن : 4)

قر آنِ کریم نے جس صراحت اور جس تا کید کے ساتھ باربار ناپ تول میں انصاف سے کام لینے پر زور دیا ہے،اس سے اندازہ ہو تاہے کہ ناپ تول میں بے انصافی قر آن کریم کے نزدیک ان بنیادی بیار یول میں سے ہے جو معاشر تی خرابیوں کی جڑکی حیثیت ر کھتی ہیں ،اور جنہیں مٹانے کے لئے انبیاء کرام (علیہم السلام) دنیامیں بھیجے گئے ہیں۔ سوال بیہ ہے کہ کیاناپ تول میں کمی کا مطلب صرف پیہ ہے کہ جو شخص تراز و سے تول کریا پیانے سے ناپ کر کوئی چیز چے رہاہو وہ ڈنڈی مار کر سودا کم دے؟ یقیناً ناپ تول میں کمی کرنے کا براہ راست مفہوم یہی ہے لیکن جس اسلوب وانداز سے قر آنِ کریم نے اس برائی کاذ کر فرمایا ہے اس پر غور کیا جائے تو پہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ یہ برائی صرف اسی ایک صورت میں منحصر نہیں ہے، بلکہ اس میں ہر وہ اقدام شامل ہے جس کے ذریعے کوئی شخص دوسرے کاکسی بھی قتم کاحق پامال کرے، یاانصاف کے مطابق اس کاحق پورا

دراصل قر آنِ کریم نے "ترازو،، کالفظ عدل وانصاف اور ایفائے حقوق کی ایک علامت (Symbol) کے طور پر استعال فرملیا ہے ، یہی وجہ ہے کہ سور ہُ شوریٰ اور سور ہُ حدید میں "ترازو" کو "آسانی کتاب" کے ساتھ ملاکرذکر کیا گیاہے، سور و شوری میں ہے: "اللهوه ہے جس نے حق پر مشمل كتاب اتارى، اور ترازو (نازل كى)،، (سورة الشوري: ١٤)

اور سور و حدید میں اس بات کومزید واضح کر کے فرمایا گیا: "اور ہم نے ان (پغیبروں) کے ساتھ کتاب اور ترازوا تاری تاکہ

تولا جاتا ہے لہذا یہاں "ترازو،، کا واضح مطلب "عدل وانصاف،، اور "اداء حقوق،، کی معنوی ترازوہے۔اور "کتاب، کے ساتھ ملاکر "ترازو،، کاذکر کر کے اس طرف اشارہ کیا گیاہے کہ اگر آسانی کتاب نظریاتی ہدایت فراہم کرتی ہے تو پینمبر کا قول و فعل لو گوں کے سامنے وہ جچا تُلا پیانہ پیش کر تاہے جو حق اور ناحق کے در میان واضح خطِ امتیاز تھینچ دیتاہے،اور جس کی روشنی میں حقوق کی رتی رتی کاحساب ر کھا جا سکتا ہے۔

> اس سے یہ حقیقت واضح ہوتی ہے کہ ناپ تول میں کمی کالفظ ایک بہت وسیع مفہوم ر کھتا ہے جس میں ہر قتم کی حق تلفی داخل ہے، جب بھی کوئی شخص دوسرے کا کوئی حق ٹھیک ٹھیک ادانہ کرے تو وہ "ناپ تول، میں کمی کامر تکب ہے، اور اسکا یہ فعل اُتناہی قابلِ نفرت وملامت ہے جتناسو دا بیجتے و قت ڈنڈی مار نے کاعمل ، جسے ہر شخص ذلالت اور کمینگی کی علامت سمجھتاہے،لہذا, ناپ تول، کے سلسلے میں قر آنِ کریم کے جوار شادات اویر بیان کئے گئے ہیں اُن کا مخاطب ہر وہ شخص ہے جس کے ذیعے دوسرے کا کوئی حق ہو، شوہر کیلئے ان ارشادات کا مطلب یہ ہے کہ "بیوی کاحق یور ایور اادا کرو،،اور بیوی کے لئے ان كامطلب بيہ ہے كہ "شوہر كاحق يورايورااداكرو،، حكومت كے لئے ان كامطلب بيہ ہے کہ "عوام کاحق یورایورادو،،اور عوام کے لئے ان کا تقاضایہ ہے کہ "حکومت کاحق یورایورا ادا کرو،، ملازم کے لئے ان ارشادات میں یہ ہدایت ہے کہ "انتظامیہ کی طرف سے جو فرائض تمہارے سپر د کئے گئے ہیں اور جن کے معاوضے میں تمہیں تنخواہ یا اجرت دی جار ہی ہے، وہ ٹھیک ٹھیک دیانت داری کے ساتھ بچا لاؤ،، اور انتظامیہ کے لئے ان ارشادات میں یہ تاکید ہے کہ ,,ملازم کے وہ تمام حقوق اسے پورے پورے پہنچاؤ جن کے معاوضے میں تم اسکی محنت سے استفادہ کررہے ہو، غرض دنیامیں دوطر فیہ تعلقات کا کوئی

ا ••۱ شعبہ ایبا نہیں ہے جس کے لئے ان آیاتِ کریمہ میں جامع رہنمائی موجود نداہوں پھر قر آنِ کریم ہی نے مزید آگے بڑھ کریہ مجھی واضح کیا ہے کہ "ناپ نوک میں کی ،، کی بدترین شکل میہ ہے کہ انسان اپنے اور دوسرے کے لئے الگ الگ پیانے بنالے ، یعنی جب کسی کو دینے کاوفت آئے تو ناپ تول میں ڈنڈی مار جائے، لیکن جب خو دا پناحق وصول کرنے کاوفت آئے توایک رتی حچوڑنے کو تیار نہ ہو،ایسے لو گول کے لئے قر آنِ كريم نے انتہائی مؤثر انداز میں یہ وعید بیان فرمائی ہے كہ:

> ﴿ وَيُلَّ لِّلْمُطَفِّفِينَ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُواْ عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ وَإِذَا كَالُوْهُمْ أَوْ وَّزَنُوْهُمْ يُخْسِرُونَ اَلاَ يَظُنُّ أُولَئِكَ اَنَّهُمْ مَّبْعُونْتُونْ لِيَوْم عَظِيْم يُّومْ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِيْنَ ﴾ براہوان تاپ تول میں کمی کرنے والوں کاجولو گوں سے تاپ کر لیتے ہیں تو يورا يورا ليتے بي،اور جب انہيں ناپ كريا تول كر ديتے بيں تو كمي کرتے ہیں، کیاایسے لو گوں کو ذراخیال نہیں کہ وہ ایک زبر دست دن میں اٹھائے جا کینگے اُس دن جب تمام انسان رب العالمین کے حضور کھڑے (سور هُ التطفيف: ا\_ ٣)

یہاں پھر اگر چہ لفظ, ناپ تول، میں کمی کا استعال کیا گیا ہے، لیکن اس کے وسیع مفہوم میں ہر قشم کی حق تلفی داخل ہے،حضر ت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہمااس آیت کی تفییر میں فرماتے ہیں کہ:

"یورا تولنااور کم تولناہر کام میں ہو سکتاہے،،۔

لہذااس آیت میں اصولی مرت ان او گوں کی بیان کی گئی ہے جنہوں نے زندگی کے معاملات میں دوھرے پیانے بنار کھے ہیں، جن کے لینے کا پیانے پچھ اور ہے اور دینے کا پچھ اور،جوا بنامفاد حاصل کرنے میں بڑے تیز طر ار اور دوسر ہے کا حق دینے میں بڑے بخیل اور besturdubooks.wordpress.com خسیس ہیں،اورجودن رات عدل وانصاف کا خون کر کے اپنی دولت کی گنتی میں اضافہ کرتے ہیں لیکن اس بات کی ذرایر وانہیں کرتے کہ اللہ تعالی کے سامنے پیشی کے وقت دولت کا پہ ظاہری اضافہان کے لئے کس ذلت ورسوائی اور کس عذاب کا سبب بنیگا؟

> مقام حسرت ہے کہ آج ہم نے حقوق وفرائض کی ناپ تول میں اللہ کی ا تاری ہوئی تراز و کے بجائے زندگی کے تقریباً ہر شعبے میں ان خودساختہ ,, دوھرے پیانوں ،، کواختیار کیا ہوا ہے،اورا پنے آپ کوقر آنِ کریم کی اس علین وعید کامستحق بنارکھا ہے۔

> اگرایک آجرایئے مزدور ہے اس کی آ زاد مرضی کے بغیر مقررہ وقت سے زیادہ کام لیتا ہے،اوراس اضافی محنت کا سے الگ معاوضہ دینے کو تیار نہیں ہوتا تو وہ اپنے اس, دوھرے پیانے ،، کی وجہ سے قر آن کریم کی اس وعید میں داخل ہے،اوراس طرح اس نے مزدور سے زائدخدمت کیکر جوفائدہ حاصل کیا ہے، وہ اس کے لئے حرام ہے۔

> ای طرح اگرایک مزدور یا ملازم اپنی ڈیوٹی کے مقررہ او قات میں اپنے فرائض انجام دینے کے بجائے کام چوری کا مظاہر کرتا ہے، یااس وقت میں کوئی ذاتی کام انجام ویتا ہے،لیکن تنخواہ پوری وصول کرتا ہے تو وہ بھی اس قرآنی وعید کا مصداق ہے،اوراسکی تنخواہ کا وہ حصہ حرام ہے، جو ذاتی کام میں خرچ کئے ہوے وقت کے مقابل ہو، یہاں تک کدایک ملازم کے لئے اپنی ڈیوٹی کے اوقات میں، جبکہ اسکے پاس اپنی ڈیوٹی ہے متعلق کرنے کا کام موجود ہو، کوئی نفلی عبادت،مثلاً نفلی نماز ، یا تلاوت وغیرہ بھی جائز نہیں ،اس کے ذیصاس وقت کا فریضہ بیہ ہے کہ وہ اپنے فرائض منصبی تند ہی اور دیانت داری سےادا کرے۔

> یہ بات قلم پرآئی تو پہ بھی ذکر کردینا مناسب ہے کہ اس معاملے میں بھی ہمارے یہاں افراط وتفریط یا کی جاتی ہے،بعض ملاز مین ڈیوٹی کے اوقات میں نفلی عباد تیں شروع کردیتے ہیں، حالانکہان کے ذہبے کام پڑا ہوا ہوتا ہے،لیکن دوسری طرف انتظامیہ کے بعض افرادا ہے ملاز مین کو پانچ وفت کی فرض نماز وں کی ادا ٹیگی کا بھی موقع نہیں دیتے ،

esturation of the standard of حالانکہ فرض نماز کی ادائیگی بہرصورت ضروری ہے،اورانتظامیہ کیلئے ضروری ہے ملاز مین کے لئے اس کا نتظام کرے، بید رست ہے کہ ملازم آٹھ گھنٹے ڈیوٹی دینے کا یا بند ہے، لیکن طبعی ضروریات کی انجام دہی خو دبخو داس مدت ہے مشتنی ہے،فرض نماز بھی اتنی ہی ضروری ہے جتنی انسان کی طبعی ضروریات،لہذااسکی ادائیگی کا وقت بھی ڈیوٹی سے خود بخو دمشنیٰ ہوگا، البته ملازم کا فریضہ بیہ ہے کہ وہ اعتدال کے ساتھ نماز فرض (سنتوں سمیت )ادا کرنے پراکتفا کرے،اوراس میں ناوا جبی دیرینہ لگائے ، نہ کسی اور نفلی عیادت میں مشغول ہو۔

یہ بات توضمنی طور پر بہتے میں آگئی ، کہنا ہے تھا کہ ہم میں سے ہرشخص کواینے حالات کا جائز ہ لیکر بیدد مکھنا جا ہے کہ ہم اپناحق پورالیکر دوسرے کے حق میں کو تا ہی کرنے کے مرتکب تو نہیں ہورہے؟ ہم نے اپنے اور دوسروں کے لئے الگ الگ پیانے تو نہیں بنار کھے؟ ہم دوسرول ہے اس چیز کا مطالبہ تو نہیں کررہے جوانکی جگہ ہونے کی صورت میں انہیں دینے کیلئے تیار نہ ہوتے؟ جب تک پیفکر ہمارے دلوں میں پیدانہیں ہوگی ،اور ہم قر آن کریم کی اس وعید میں داخل ہونے ہے ڈرنے نہیں لگیں گے،اس وقت تک ان حق تلفیوں اور بدعنوانیوں میں کمی نہیں ہ ئیگی جنہوں نے زندگی کواجیرن بنارکھا ہے،اور جنگی وجہ سے ہرانسان خوف وہراس،تشویش اور بے چینی کا شکار ہے، کیونکہ جب معاشرے میں حق تلفیوں کا بازارگرم ہوتا ہے تو اسکا صافی بتیجہ (Net result) سب کی پریشانی کے سوالیجھ نہیں ہوتا ،ایک شخص اگر دس آ دمیوں کی حق تلفی کرتا ہے تو دوسرے دس آ دمی اسکاحق اڑا لیے جاتے ہیں ،اور آخر میں فنچ صرف شیطان کی ہوتی ہے۔

> ۲۷/ ذی قعده همایها ج ۸/مئی سم ۱۹۹۹ء

besturdubooks.wordpress.com

## مبارک ہو

, مبارک ہو،، ایک ایبا جملہ ہے جو ہم دن رات بیٹار مواقع پر استعال کرتے ہیں، شادی بیاہ ہو یا خوشی کی دوسری تقریبات، بچ کی ولادت ہو یا عقیقہ، امتحان میں کامیابی ہو یا ملازمت کا حصول، کوئی تجارتی فائدہ حاصل ہوا ہو، یا کوئی عہدہ ومنصب، غرض ہرخوشی کے موقع پریہ جملہ بے ساختہ زبانوں پر آتا ہے، اور اسی کے ذریعے دوسرے کی خوشی میں اپنی شرکت کا اظہار کیا جاتا ہے۔

کیکن بیہ جملہ اتنی کثرت ہے ایک رخمی جملے کے طور پر استعمال ہونے لگا ہے کہ اب وہ اپنی معنوی اہمیت کھو جبیٹھا ہے ، اور اب ہمیں اس کا صرف محل استعمال یا درہ گیا ہے ، اس کے ٹھیکٹھیک معنی یا ذہیں رہے ، یا کم از کم ان کا دھیان نہیں رہا۔

, مبارک ہو،، درحقیقت ایک دعاہے، اور اسکامفہوم یہ ہے کہ خوشی کا جو سبب تمہیں حاصل ہوا ہے،اللہ تعالی اس میں برکت عطا کرے۔

, برکت، کیاچیز ہے؟ آج مادّی اسباب ووسائل کی اُدھیڑ بن میں اس سوال کا جواب اتنا دھندلا گیا ہے کہ بہت کم لوگ اس سے واقف رہ گئے ہیں، اس لئے اسکی تشریح کے لئے تھوڑی تفصیل اور وضاحت در کارہے۔

اس دنیا میں راحت وآ رام کے جتنے مادی وسائل کی تلاش میں ہم دن رات سرگردال ہیں، وہ راحت وآ رام کے وسائل واسباب ضرور ہیں،لیکن بذات خودراحت کاریںاور ہوائی جہاز ہوں، بیوی بچے اور عزیز رشتہ دار ہوں، یہ سب چیزیں راحت و آرام یا سکون واطمینان حاصل کرنے کاذر بعہ تو ہیں،لیکن ان میں لازمی طور پر ہمیشہ آرام پہنچانے اور سکون عطاکرنے کی بذاتِ خود طافت نہیں ہے،لہذا یہ ضروری نہیں کہ جس شخص کو یہ تمام چیزیں میسر ہوں،اسے ہر حال میں ان کا آرام ضر ور نصیب ہو، کتنے لوگ ہیں جن کے پاس رویے بیسے کی ریل پیل ہے، جو عالی شان کو ٹھیوں میں رہتے اور پر شکوہ کاروں میں سفر کرتے ہیں، لیکن ان تمام اسباب راحت کے باوجو دا تکی اندرونی زندگی میں جھانک کر دیکھئے تو انہیں آرام وسکون میسر نہیں، وہ کسی ایسے کرب میں مبتلا ہیں جس نے مال ودولت کے ان تمام مظاہر کوان کے حق میں بیکار بناکرر کھ دیا ہے۔

ا یک شخص کے دستر خوان پر انواع واقسام کے قیمتی کھانے چنے ہوے ہیں، تاز ہاور لذیذ تجلول کا بتخاب مہیاہے، صاف ستھرے برتن سبح ہوے ہیں، ماحول پر کیف خوشبو سے معطر ہے، تو لذت کے سارے اسباب بظاہر موجود ہیں، لیکن اگر اس کا معدہ خراب ہے تولذت کے یہ سارے اسباب مل کر بھی اسے لذت عطا نہیں کر سکتے ،یااگر معدہ بھی ٹھیک ہے، لیکن کوئی شدید ذہنی پریشانی لاحق ہے جس نے بھوک اڑار کھی ہے، تو یہ تمام لذیذ کھانے دھرے کے دھرے رہ جاتے ہیں، اور اسے لذت کی نعمت عطا نہیں

ا یک شخص کے پاس رہنے کاعالی شان مکان ہے ،اسکی خوابگاہ آرام وراحت کے جدید ترین سازو سامان سے آراستہ ہے،انتہائی دلکش مسہری پر نرم وگداز بستر بچھا ہواہے،گرمی کو دور کرنے کے لئے کمرے میں ائیر کنڈیشنر چل رہاہے، لیکن جب وہ اس خواب آور ماحول میں پہنچ کر بستر پر لیٹتا ہے تو نبیند غائب ہے ، ہزاروں جتن کرنے کے بعد بھی وہ سو نہیں سکتا،اور ساری رات بستر پر کرو ٹیس بدل کر گذار دیتاہے،اس شخص کے پاس آرام

besturdubooks.wordpress.com و آسائش کے ظاہر یاسباب پوری طرح موجود تھے، لیکن اسے آرام نہ مل سکا،اور پوری ُ رات آنکھوں میں کا ٹنی پڑی۔

دوسری طرف ایک محنت کش مز دوریا کسان ہے، وہ جاریا نچ گھنٹے کی مشقت اٹھانے کے بعد جب کھانے کے لئے اپنی گٹھڑی کھولتا ہے، تو بظاہر اسمیس صبح کی پکی ہوئی معمولی ساگ روٹی ہے، لیکن اسکامعدہ صحت مند اور اسکی بھوک بھر پور ہے ،اسے یقیناً اس بھوک کے عالم میں ساگ روٹی ہے وہ لذت حاصل ہو جاتی ہے جو بیار معدے کے دولت مند شخص کوانواع واقسام کے کھانوں میں نصیب نہ ہوسکی، پھر جب رات کے وقت وہ کھلے آسان کے نیچے اپنی کھر دری حاریائی پر پہنچتاہے تو نیند سے اسکی آئکھیں بو جھل ہیں ،اور وہ اس ننگی حاریائی پر لیٹتے ہی د نیاو ما فیہا ہے ہے خبر ہو جاتا ہے ،اور آٹھ گھنٹے کی بھریور نیند کیکر صبح کو حیاق و چو بندا ٹھتا ہے ،اس کے پاس نہ مسہری تھی نہ گداز بستر تھا، نہ ائیر کنڈیشنڈ کمرہ تھا،نہ روم اسپرے کی مہک تھی،لیکن اس کھری چاریائی پر بھی اسے وہ راحت میسر آگئی جو اس د ولت مند کوائیر کنڈیشنڈ خوابگاہ میں بھی میسر نہیں آئی تھی۔

اس قتم کی د سیول مثالیں روز مرہ ہمارے سامنے آتی رہتی ہیں جن میں ایک شخص لذت اور راحت کے سارے اسباب سے لیس ہونے کے باوجود لذت اور راحت سے محروم ہو تاہے،اور دوسر اشخص بہت معمولی سازوسامان کے باوجود اس سے کہیں زیادہ ذہنی سکون اور اطمینان سے سر شار۔اس سے بیہ بات واضح ہوتی ہے کہ دنیا میں راحت و آسائش کے جتنے و سائل ہیںان ہے واقعۃٔ لذتاور راحت حاصل ہو نا کچھا ہے عوامل پر مو قوف ہے جوانسان کی قدرت اوراختیار ہے باہر ہیں،انسان روپیہ خرچ کر کے راحت کے اسباب تو خرید سکتاہے، لیکن وہ عوامل بیسے سے نہیں خریدے جائکتے، جنگی وجہ سے ان اسباب میں حقیقی راحت و آرام عطا کرنے کی صلاحیت پیدا ہوتی ہے۔

انسان دن رات ایک کرکے دولت کما سکتاہے، بنگلے بناسکتاہے، کاریں خرید

۱۰۱ ا ۱۰۱ سکتا ہے، ملیں کھڑی کر سکتا ہے، لیکن ان چیزوں سے حقیقی لطف اور واقعی آراھی ما صل کرنے کے لئے جو صحت در کارہے جن پر سکون گھریلو تعلقات کی ضرورت ہے،اور جی<sub>لاکھی</sub> ذہنی سکون ناگزیر ہے، وہ نہ تو روپے پیسے کے بل پر حاصل کیا جاسکتا ہے، نہ اسے کوئی مشین تیار کر سکتی ہے،وہ کلّی طور پر انسان کی حدودِ اختیار سے ماور اہے،وہ خالصةً اللّٰہ تعالی کی عطاہے،اوراس عطامیں اس کا کوئی شریک نہیں وہاگر جاہے تو پھونس کے جھو نپڑے کو جنت بنادے،اور اگر جاہے تو یہ چیزیں سلب کر کے عالیشان محل کوا نگاروں کے فرش میں تبدیل کردے۔

الله تعالی کی یه عطاجو بلاشرکتِ غیرے ای کے قبضہ قدرت میں ہے، اس کانام "برکت، ہے، یہ "برکت،، حاصل ہو تو تھوڑی چیز بھی کافی ہو جاتی ہے،اور اس سے مطلوبہ فائدہ حاصل ہو جاتا ہے۔اور ,, برکت ،، مفقود ہو تو دولت کے ڈھیر بھی انسان کو فائدہ نہیں پہنچا سکتے۔اسی, برکت،،کاایک دوسر اپہلویہ بھی ہے کہ اگر دنیا کے کسی سازو سامان سے و قتی طور پر کچھ راحت مل بھی رہی ہے تواس کاانجام بھی بخیر ہو،اگر ایک ڈاکو لا کھوں روپیہ لوٹ کر تین دن تک خوب مزے اڑائے اور چوتھے دن جیل میں پہنچ جائے تووہ تین دن کے مزے کس کام کے ؟لہذاد نیا کاہر لطف،لذت اور آرام اس وقت قابلِ قدر ہے جب اس کا انجام کسی بڑی تکلیف کی صورت میں ظاہر نہ ہو،اور ,,برکت، کے مفہوم میں بیہ بات بھی داخل ہے۔

اب "برکت،، دو چیزول کے مجموعے کانام ہوئی، ایک پیے کہ راحت کاجو ظاہری سبب ہمیں نظر آر ہاہے ،وہواقعۃٔ لذت یا آرام پہنچائے ،اور کوئی ایسی حالت پیدانہ ہو جواس کامز ہ کر کر اگر ڈالے ،اور دوسرے سے کہ اس کاانجام بھی بخیر ہو ،اور اس سے حاصل ہونے والى ظاہر ىلذ ت يا آرام كانتيجہ خراب نہ ہو۔

لہذاجب کسی کوخوشی کا کوئی سبب حاصل ہو تاہے،اور ہم اسے مبار کباد دیتے ہیں تو

Desturdubooks wordpress.com اس کا مطلب سے ہو تاہے کہ اللہ تعالی خوشی کے اس سبب میں برکت پیدا کرے، تمہارے لئے حقیقی خوشی اور راحت کا باعث بنے ،اور بالآ خر د نیااور آخر ت میں اس کا نجام

جب کسی کی شادی کے موقع پر ہم اس سے کہتے ہیں کہ "مبارک ہو،، تو اس کا مفہوم یہ ہو تاہے کہ اگر چہ تم نے اپنی سی کوشش کر کے اپنے لئے بہتر رشتہ ڈھونڈاہے، کیکن اس رشتے کی کامیابی کچھ ان دیکھے حالات پر موقوف ہے جو ہمارے تمہارے اختیار سے باہر ہیں ،اور صرف اللہ تعالی کے اختیار میں ہیں ،ہم اسی سے دعاکرتے ہیں کہ بہر شتہ د نیااور آخر ت دونول میں کامیاب ثابت ہو۔

جب کوئی شخص گاڑی خرید تاہے اور ہم اسے مبارک باد دیتے ہیں تو اسمیں ہے اعتراف پنہال ہے کہ یہ گاڑی اگرچہ بظاہر آرام دہ ہے، لیکن یہ بات آنے والے غیر اختیاری حالات ہی بتا سکتے ہیں، کہ یہ واقعی آرام پہنچائیگی یار وزروز گیرج میں کھڑی رہ کر ا یک نیادر دِسر پیدا کر نگی، یه غیر اختیاری حالات چو نکه الله تعالی ہی کے قبضه قدرت میں ہیں،اس لئے ای سے دعاہے کہ وہ اس گاڑی میں برکت پیدا کر کے حالات کو ایبا ساز گار بنادے کہ بیہ گاڑی واقعی تمہیں آرام پہنچائے ،اوراسکاانجام بھی بخیر ہو۔

اِس تشریح سے بیہ بات واضح ہوئی ہوگی کہ مبار کباد کے ہر فقرے میں ہم ہر بار بیہ اعتراف کرتے ہیں کہ دنیا کے ہر آرام دہ سازوسامان اور خوشی کے ہر واقعے میں اصل اہمیت "برکت، کو حاصل ہے، وہ ہے تو سب کچھ ہے، اور وہ نہیں تو کچھ بھی نہیں،اور ساتھ ہی یہ بھیاعتراف کرتے ہیں کہ "برکت،، کا حصول ہمارے اختیار میں نہیں، بلکہ اللہ تعالی کے اختیار میں ہے۔لیکن چو نکہ مبار کباد کے فقرے ہم صرف ایک رسم پوری كرنے كے لئے بے سوچے سمجھے بولتے رہتے ہيں اس لئے ان جیتے جاگتے حقائق كی طرف هارا دهیان نهیس جاتا، اور "مبار کباد،، کا فقره در حقیقت "برکت،، کی جس اہمیت کا

۱**۰۸** ۱**۰۸** اعتراف ہے،اپنیملی زندگی میں ہم نے ,, برکت ،، کواُ تنا ہی غیرا ہم قرار دے رکھا کیم کریج کیک ,, برکت، ایسی چیزنہیں جو گنتی میں آ سکے، یاجے مادی پیانوں سے ناپا جا سکے،اس لئے ہمار<sup>ی ج</sup>ھی ساری دوڑ دھوپ راحت ولذت کے اسباب حاصل کرنے پرتو صرف ہورہی ہے، کیکن ان اسباب میں,,برکت،، پیدا ہونے کی طرف ہمیں مطلق توجہ ہیں،اگر ہوتی تو ہم بیسو چے بغیر نہ رہتے کہ جب,,برکت،،خالصةُ الله تعالیٰ ہی کی عطا ہے تو وہ ایسے ساز وسامان میں کیسے پیدا ہو سکتی ہے جواُس کی نافر مانی کر کے حاصل کیا گیا ہو،جس سے اس کے بندوں کے حقوق پا مال ہوے ہوں ،اورجس کی بنیاد ہی ظلم اور ناانصافی پراٹھی ہو؟

اس کا نتیجہ پیہ ہے کہ ہم مال ودولت اور ساز وسامان کی گنتی بڑھانے میں دن رات منہمک ہیں،لیکن پیرساب لگانے کی ہمیں فرصت نہیں کہ گنتی کے اس اضافے نے حقیقی راحت میں کتنااضا فہ کیا؟اگرایک شخص دوسروں کے حقوق یامال کرکے یارشوت کا گنا وعظیم اپنے سر کے کر دس بیس ہزار رویے گھر لے آیا تو وہ اس بات پرمگن ہے کہ میں نے اپنی دولت میں اضافہ کرلیا،لیکن اگر چند ہی دنوں کے عرصے میں حالات ایسے پیدا ہوگئے کہ اس سے زیادہ رویے کسی ہیتال کا بل ادا کرنے یا کسی مقدمہ بازی میں خرچ کرنے پڑے تو یہ حساب کوئی نہیں لگا تا کہانجام کار مجھے در دسری کے سوا کیا ملا؟ اورا گرمیں دوسروں کے حقوق پرڈا کہ ڈال کریدرقم نہ لاتا تو کچھ بعید نہ تھا کہ میری حلال کمائی کے تھوڑے پیپیوں ہے ہی مجھے وہ راحت مل جاتی جواس بڑی رقم سے نہیں مل سکی۔

بعض مرتبہ دلوں میں پیرخیال پیدا ہوتا ہے کہ ہم تو بہت سے ظالم اور بددیا نت لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ وہ بڑے مزے کی زندگی گذارر ہے ہیں ،اورظلم اور بددیانتی نے ان کی لذت وراحت میں کوئی کمی نہیں کی لیکن اول تو بسا او قات پیہ بات سوچتے وقت ہم ایک بار پھر و ہی غلطی کرتے ہیں کہ اسبابِ راحت ہی کو راحت سمجھ بیٹھتے ہیں ، یعنی سے بددیا نت شخص کا شاندار بنگلہ،خوبصورت کا را ورر ہنے بسنے کا فیمتی سامان دیکھے کریہ

۱۰۹ فرض کر لیتے ہیں کہ وہ بڑے مزے میں ہوگا۔ حالانکہ لذت وراحت تو درحقیقت آمکی حسر سائر اغ کوٹھی بنگلے سے نہیں لگایا جاسکتا، جب تک کوئی شخص میں میں میں میں میں کھیے ہے۔ اس کے سینے میں اتر کرنہ دیکھے اسے ٹھیک ٹھیک پیۃ نہیں چل سکتا کہ اس کے دل پر کیا گذر ر ہی ہے؟ دنیا بھر میں خودکشی کرنے والوں کا اوسط ان گھر انوں میں زیادہ ہے جو کھاتے یتے کہلاتے ہیں،اورجن کے پاس اسباب راحت کی کوئی خاص کمی نہیں ہے،خود میرے ذاتی تجربے میں ایسی ان گنت مثالیں ہیں کہ محفلوں میں قبقیے لگانے والے دولت مند ا فراد نے جب تنہائی کے وقت اپنا دل میرے سامنے کھول کررکھا تو وہ دکھوں سے چوراور زخموں ہے چھلنی تھا۔

> دوسرے سے میں پہلے عرض کر چکا ہول کہ ,,برکت، کے مفہوم میں صرف وقتی راحت ہی داخلنہیں ، بلکہ اس راحت کا انجام بخیر ہونا بھی ضروری ہے ،لہذا اگر کسی بد دیا نت شخص کو بالفرض وقتی را حت میسر آنجھی جائے تو بالآ خراسکا انجام بھی درست نہیں ہوسکتا،اکثر تو بددیانتی کی سزااِس دنیاہی میںمل جاتی ہے،اوراس بری طرح ملتی ہے کہ وہ راحت اسکے آ گے کا لعدم ہو جاتی ہے ، بعض او قات انسان کوا حساس بھی نہیں ہو تا کہ میں اینے کس فعل کی سزا بھگت رہا ہوں ،لیکن درحقیقت اسکی زندگی میں آنے والے مصائب خودای کے اعمال کی سزا ہوتے ہیں ، اور بالآ خرآ خرت میں توظلم وزیادتی کی سزا ملنی ہی ملنی ہے جس سے کوئی مفرممکن نہیں ، جب تک ظلم وتکتر کا نشہ چڑھا ہواہے ، ا نسان اینے انجام سے غافل ہے،لیکن جس روزموت دروازے پردستک دے کرییانشہ ا تارد گلی تو آئیس بند ہوتے ہی وہ دیکتے ہوےا نگار نے نظر آ جائیں گےجنہیں دولت کے ڈییرسمجھ کروہ ان کی خاطرحق وانصاف کا خون کرتا رہا،قر آ ب کریم نے یہی حقیقت ان الفاظ میں یا دولائی ہے کہ:

جولوگ تیبیوں کا مال ناحق کھاتے ہیں وہ اپنے پیٹے میں آگ نگل رہے ہیں،اوریقیناوہ دہکتی آگ میں داخل ہو کررہیں گے۔

> ٣/ ذوالحبه تهاهماه ۱۵/متی ۱۹۹۳ء

besturdubooks.wordbress.com

## جاريسي كافائده

ہمارے ایک تاجر دوست نے ایک مرتبہ پہلطیفہ سنایا کہ ایک شخص دن رات اپنے کا روبار میں اتنا منہمک تھا کہ اسے زیادہ سے زیادہ منافع کمانے کے سواکوئی اور فکر نہ تھی ، جب اس کا انتقال ہوا تو فرشتوں نے پوچھا کہ تم کہاں جانا چاہتے ہو؟ جنت میں یا جہنم میں؟ اس نے بے ساختہ جواب دیا, جہاں چار پیسے کا فائدہ ہو، وہاں بھیج دو،،۔

یے لطیفہ ہے تو یقیناً گھڑا ہوا، کیکن اس خاص ذہنیت اور مزاج مکی تصویر ہے جس کے بزدیک اس کا ئنات میں پیسے سے بڑی کوئی چیز نہیں جس کے ہر ہر قول وفعل نقل وحرکت، اور انداز وادا کا مقصد پیسے میں اضا فہ کرنا ہے، اور جس کام کے نتیجے میں پیسہ حاصل نہ ہو، یا کوئی معاشی فائدہ نہ ملے، وہ کام قطعی بیکار ہے، اور اس کے پیچھے اپنی توانائی خرج کرنا جماقت ہے۔

پہھ عرصے ہے اسلام عبادتوں کے بارے میں بھی بعض لوگ اسی ذہنیت ہے سوچنے گئے ہیں، یعنی اسلام میں جوعبادتیں فرض یا واجب قرار دی گئی ہیں، یا جنہیں مسنون یا مستحب قرار دیا گیا ہے، ان میں سے ہرایک میں انہوں نے مادی اور معاشی فوا کد کی تلاش شروع کردی ہے، اگر کسی عبادت میں کوئی معاشی یا کسی اور نوعیت کا مادی فا کدہ نظر آ گیا تو یہ حضرات نہ صرف خوش ہوتے ہیں، بلکہ اسی مادی فا کدے کو عبادت کا اصل مقصد قرار دید ہے ہیں، اور اگر کسی عبادت میں کوئی معاشی یامادی فا کدہ نظر نہ آیا تو نہ

صرف یہ کہ خودا ہے انجام نہیں دیتے، بلکہ یہ بات تشکیم کرنے سے بھی کا کار کردیتے ہیں کہ وہ کوئی عبادت ہے، قر آنِ کریم نے اسی طرز عمل کی طرف بڑے بلیغ انداز کیں اشارہ فرمایا ہے،ارشاد ہے:

﴿ وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَعْبُدُ اللهُ عَلَى حَرْفٍ فَاِنْ آصَابَهُ خَيْرٌ الْمُمَانَ بِهِ وَإِنْ آصَابَتُهُ فِتْنَةٌ انْقَلَبَ عَلَى وَجُهِم خَسِرَ اطْمَانَ بِهِ وَإِنْ آصَابَتُهُ فِتْنَةٌ انْقَلَبَ عَلَى وَجُهِم خَسِرَ

الدُّنْيَا وَالْأَخِرَةَ ذَٰلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِيْنُ﴾

لوگول میں سے پچھ وہ ہیں جوایک کنارے کھڑے ہو کر اللہ کی عبادت کرتے ہیں،اگر (عبادت سے) انہیں کوئی فائدہ پہنچ گیا تو مطمئن ہوگئے، اوراگر انہیں کسی آزمائش سے سابقہ پڑ گیا تو (عبادت سے) منہ موڑلیا، ایسے لوگوں نے دنیااور آخرت دونوں کا نقصان کیا۔ (سور ۃ الجج:۱۱)

ای بناء پر بعض حضرات اس قربانی کے بارے میں شکوک و شبہات کا شکار ہو جاتے ہیں جو عیدالا ضحیٰ کے موقع پر انجام دی جاتی ہے، انہیں چو نکہ اس عمل میں کوئی معاشی فائدہ نظر نہیں آتا، اس لئے دہ یہ باور نہیں کرپاتے کہ ایک ایسا عمل جو کسی نظر آنے دالے معاشی یا مادی فائدے سے خالی ہو، عبادت کیسے ہو سکتاہے ؟اور اسلام اس کی طرف کس طرح دعوت دے سکتاہے؟ایسے حضرات یہ بات بھول جاتے ہیں کہ اگر "قربانی، میں کوئی معاشی فائدہ ہونا ضروری ہے تو وہ "قربانی کیا ہوئی؟ یہ سالانہ قربانی حضرت ابر اہیم علیہ السلام کی جس قربانی کی یادگار ہے، اس میں کونسا معاشی یا مادی فائدہ تھا؟ ایک باپ کو علیہ السلام کی جس قربانی کی یادگار ہے، اس میں کونسا معاشی یا مادی فائدہ تھا؟ ایک باپ کو تعلیم ہو تا ہے کہ ایپ بیٹے کو ذرج کر دو، بیٹا بھی کونسا؟ امنگوں اور مر ادوں سے مانگا ہوا، جس نے ابھی بلوغ کی منزل بھی طے نہیں کی، باپ نے بلٹ کریہ نہیں پوچھا کہ میرے معصوم نے کو کس جرم کی منز ان بی جار ہی ہے؟ وہ تو ابھی کسی جرم کے ارتکاب کے بھی لا گق

االہ اللہ اللہ اللہ خواب کے ذریعے یہ صبر آز ماواقعہ مجھے دکھایا کی کاران میں کا اللہ کی بتایا کہ خواب کے ذریعے یہ صبر آز ماواقعہ مجھے دکھایا کی کاران کی کہ کا بیال کی کاران کی کہ کا کہ سوال کی کاران کی کہ کا کہ کاران کی کہ کا کہ سوال کی کاران کاران کی کاران کاران کی کاران کاران کی کاران کی کاران کی کاران کاران کی کاران کی کاران کی کاران کی کاران کاران کی کاران کی کاران کاران کی کاران کاران کاران کی ہے، بیٹانا بالغ تھا، مگر جانتا تھا کہ پغیبر کاخواب جھوٹا نہیں ہو سکتا،اس نے بھی یہ سوال نہیں کیا کہ میر اکیا جرم ہے جبکی سز امیں مجھے ذبح کیا جائیگا،اور آخر اس حکم میں حکمت ومصلحت کیاہے؟

> آخر میں ہوا کیا؟ یہ الگ بات ہے ، لیکن جب اللہ تعالی کی طرف سے تھم ملا تو اس وفت باپ اور بیٹاد و نول اس کایمی مطلب سمجھے تھے کہ باپ کے ذمے فرض کیا گیاہے کہ وہ بیٹے کوذنج کرے، بعنی ایک ایباعمل کرے جونہ صرف بے فائدہ ہے، بلکہ عام حالات میں قانوناًاوراخلا قاہراعتبارےانتہائی سنگین جرم ہے، کیکن چونکہ یقین تھاکہ یہ اللہ تعالی کا حکم ہے اس لئے اسکی حکمت و مصلحت یو چھنا بندگی کے خلاف تھا، چنانچہ باپ بیٹے دونوں تکم کی تغمیل پر کمر بستہ ہو گئے ، دونوں اس جذبے سے سر شار تھے کہ 🕒 جان دی، دی ہوئی ای کی تھی حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا شاعروں نے تو پیہ کہہ کر شاعری کی ہے کہ 🕒 نہ بود نصیب دشمن کہ شود ہلاک تیغت سر دوستال سلامت که تو مخنجر آزمائی

> > اور بیر که س

متاع جان کو سنجالے رہیں خرد والے ہم ابتدائے سفر ہی اس زیاں سے کریں لکین عشق و محبت اور بندگی کے اس آخری در جے پر جیتے جاگتے عمل کر کے حضر ت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے صاحبز ادے نے د کھایا۔

اس عظیم قربانی کی یادگار میں ایک مسلمان سے جان نہیں، مال کا ایک حصہ مانگا

sturding of s. Wordpress. com گیاہے،اوروہ بھی اس صورت میں جب وہ صاحب استطاعت ہو۔اب اگروہ ا مطالبہ پر بھی پیسوال کرے کہ اس قربانی میں میرامعاشی فائدہ کیا ہے؟ تو اس سے اِس کے سوا اورکیا کہا جاسکتا ہے کہ

#### تو به یک زخم گریزانی زعشق؟ تو بجز نامے، چه می دانی زعشق؟

بات دراصل یہ ہے کہ اسلام کی مقرر کی ہوئی بہت سے عبادتوں میں یقیناً کیچھ جسمانی، معاشرتی یا معاشی فوائد بھی ہیں، مثلًا نماز کی پابندی سے جسمانی ورزش بھی ہوجاتی ہے،اور جماعت کی نماز سے نظم وضبط پیدا کرنے میں بھی مددملتی ہے،لیکن پیفوا کد ان عبادتوں کے منی اور ثانوی فوائد ہیں ،ان کا اصل مقصد نہیں ہیں ،لہٰذا بیے کہنا سرا سرغلط ہوگا کہ نماز کا اصل مقصد صحت برقر ارر کھنا ہے ،اور وہ جسمانی ورزش کی غرض سے فرض کی گئی ہے،حقیقت میں نماز اور دوسری تمام عبا دتوں کا اصل مقصد اللہ تعالی کے احکام کی اطاعت اوراسکی رضا جوئی ہے،اوران کے ذریعے انسان کواس بات کی تربیت دی جاتی ہے کہ وہ احکام الٰہی کے آگے بے چون و چرا سرخم کرنے کا عادی ہے ،اس میں پیے جذبہ پیدا ہو کہ اللہ تعالی کا حکم آ جانے کے بعد وہ اپنی بڑی سے بڑی خواہش اور بڑے سے بڑے ذاتی مفاد کواس تھم پر قربان کرنے کے لئے تیار ہوگا ،اسی جذبے کا نام بندگی ہے ، جب تک پیرجذ به پیدا نه ہو،اس وفت تک بندگی صرف ایک دعویٰ ہی دعویٰ ہے،ای لئے بعض عبادتیں ایسی بھی گئی ہیں جن کا ظاہری اسباب کے لحاظ ہے کوئی خاص ما دی یا معاشی فائدہ نظرنہیں آتا،مثلاً حج کے دوران بیت اللہ کے گر د چکر کا ٹنا، دویہاڑیوں ( صفا اورمروہ) کے درمیان (بظاہر بے مقصد) دوڑ نا بمنی میں جمرات پر کنگریاں مار نا ،اگراللہ تعالی کا حکم نہ ہوتو بیسارے کام بظاہر بڑے غیر شجیدہ اور قطعی غیر معقول نظر آتے ہیں ،اور صرف روپے پیسے اور معاشی فوا کد کے بھنور میں پچنسی ہوئی عقل تبھی ہے باور نہیں

besturdubooks.wordpress.com کرسکتی کہان گھڑ پتھروں ہے ہے ہوئے تین ستونوں کوروزانہ کنکر مار ناایبا کونساعمل ہے؟ کی خاطر (انفرادی سطح پر) ہزروں رو پے کا اور (اجتماعی سطح پر) کروڑوں کا زرِمبادلہ خرچ کیا جائے؟ اور جس کے لئے وہ افراد جن کے ایک ایک گھنٹے کی قیمت ہزاروں میں ہوتی ہے، متواتر کئی کئی دن تک اینے اوقات اس کام میں صرف کریں؟

> بلکهانسان کومخض ایک ,,معاشی جانور ، ، (Economic animal) سمجھنے والی ذہنیت اگر,,چار پیسے کے فائدے،،کا حساب لگانے پر آ جائے تو وہ نماز کے بارے میں بھی پیرحساب لگاسکتی ہے، کہ ایک عام نمازی مسلمان اوسطاً ڈیڑھ گھنٹہ روزانہ نمازیڑھنے میں خرچ کرتا ہے، جومہینے میں پینتالیس گھنٹے بن جاتے ہیں،اگروہ یہ پینتالیس گھنٹےکسی معاثی سرگرمی میں خرج كرتا توپيداواراورآ مدني مين كتنااضا فه بوسكتا تها؟

> لیکن جس شخص کے پاس مادی وسائل واسباب سے آ گے بھی کچھ د مکھنے کی صلاحیت موجود ہو،اوروہ پہ حقیقت سمجھ سکتا ہو، کہ اس کا ئنات میں روپیہ بیسے ہی سب بچھ نہیں ہے،اس کے نز دیک عمادات ہے متعلق اعداد وشار کے اس حساب وکتاب کا مطلب محبت کو تجارت بنانے کے سوالیجی ہیں۔

> قربانی بھی ایک ایسی ہی عبادت ہے کہ اگراہے خشک کاروباری نقطۂ نظر سے اعداد وشار کی تر از و میں تولا جائے تو شایداس میں سے ٹھیٹھ معاشی فوائد برآ مدنہ ہوں ،لیکن جو شخص بندگی کی روح اور حقیقت ہے آشنا ہو،ا ہے محبت کے معاملات میں پیخشک بہی کھاتھ کھولنے ہی ہے گھن آئیگی ، پہتجارت نہیں عبادت ہے جومحبت سے شروع ہوتی ہے ، اور یرستش تک جاتی ہے، اس میں جاریہے کے نفع کی تلاش اسکے بنیا دی مقصد ہی کے خلاف ہے،ا سکا تو بنیادی مطمح نظر ہی ہے ہے کہ انسان کے دل میں ایسا گہرا جذبۂ اطاعت پیدا ہو کہ اللہ کے حکم کے آ گے وہ اپنی ہر چیز قربان کرنے کے لئے تیار ہو، یہی وہ بنیا دی جذبہ ہے جوانسان کوانسان بنا تاہے، اور جس کے بغیر وہ فرعون اور نمرود بن کر دوسرول کے

۱۱۹ الا کے جائز مفادات پر ڈاکے ڈالٹاہے، دوسری عباد توں کی الملائلی ج " قربانی ،، بھی یہ جذبہ پیدا کرنے کا بہترین ذریعہ ہے ،بشر طیکہ وہ عبادت کے جذبہ سے کی ً جائے ،اور اس میں ریا کاری اور د کھاوا مقصود نہ ہو ،اور نہ وہ محض رسمی خانہ پُری اور ماحول کے دباؤ کے تحت انجام دی جائے۔

آخر میں ایک اور ضروری بات! اسلام نے جہال عید الاصحیٰ کے تین دنوں میں قربانی کی عبادت کو باعث فضیلت قرار دیا ہے، وہال دوسرے بہت سے احکام بھی دیئے ہیں، ا یک عبادت کی انجام د ہی میں دوسر ہے احکام کو نظر انداز کرنا بندگی کا شیوہ نہیں، مثلاً پیہ تھم بھی اسلام ہی نے دیا ہے اور انتہائی تاکید کے ساتھ دیا ہے کہ اپنے کسی عمل سے کسی دوسرے کو تکلیف نہ پہنچاؤ، یہ حکم بھی آنخضرت علیہ ہی نے عطا فرمایا ہے کہ اپنے گھروں کے ماحول کو صاف ستھرار کھو، یہ حکم بھی آپ علیہ ہی نے دیا ہے کہ لوگوں کی گذرگاه اور راستول کو گندانه کرو، بلکه راستے میں پڑی ہوئی گندگی پاکسی تکلیف دہ چیز کو راستے سے ہٹادینا، آنخضر ت علیقہ کے ارشاد کے مطابق،ایمان ہی کاایک شعبہ ہے،لہذا جہاں قربانی ایک صاحبِ استطاعت مسلمان کے لئے ضروری ہے، وہاں اس کے ذمے پیر بھی فریضہ عائد ہو تاہے کہ وہ ذبح شدہ جانور کی آلائش کواس طرح ٹھکانے لگانے کاانتظام كرے كه اس سے ماحول ميں گندگى نه تھيلے۔ان آلا كتوں كوشارع عام ير ڈال دينا،ياانہيں اس طرح چھوڑ کر چلے جانا کہ وہ پڑی سڑتی رہیں،اور لوگوں کے لئے تکلیف کا باعث ہوں،ایک مستقل گناہ ہے،اور اس قتم کے گناہ کر کر کے عباد ت انجام دینا بھی عباد ت کے بنیادی مقصد سے جہالت کی دلیل ہے۔

خلاصہ یہ کہ قربانی ایک عبادت ہے،نہ تو یہ کوئی تجارت ہے جس میں,, چار پیمے کا فائدہ،، تلاش کیاجائے،اور نہ ہے کوئی ہڑ بونگ ہے جو قواعد و ضوابط سے آزاد ہو،اور اسکے دوران نظم وضبطاور صفائی ستھرائی کے احکام و آداب کو نظر انداز کر دیا جائے ،اس عباد ت pesturdubooks.Wordpress.com

كاتواول و آخر پيغام بى يە ہے كە:

﴿إِنَّ صَلاتِي ۚ وَنُسُكِي ۗ وَمَحْيَاىَ وَمَمَاتِي لِلْهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنِ﴾

ہے شک میری نماز، میری قربانی، اور میر امر نا جینا سب اللہ کے لئے ہے، جو تمام جہانوں کاپر ور دگارہے۔

۱۰/ ذوالحجه سماسما<u>ه</u> ۲۲/ مئی سم besturdubooks.wordpress.com

# چوری بیجمی ہے

کیم الامت حفرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ سہار نپورے کا نپور جارے تھے، جب ریل میں سوار ہونے کیلئے اسٹیشن پہنچے تو محسوں کیا کہ ان کے ساتھ سامان اس مقررہ حد سے زیادہ ہے جوایک مسافر کو بک کرائے بغیرا پناساتھ لے جانے کی اجازت ہوتی ہے، چنا نچہ وہ اس کھڑکی پر پہنچے جہاں سامان کا وزن کر کے زاکد سامان کا کرایہ وصول کیا جاتا ہے تا کہ سامان بک کراسکیں ، کھڑکی پر ریلوے کا جوالمکار موجود تھا، وہ غیر مسلم ہونے کے باوجود حضرت مولانا کو جانتا تھا، اوران کی بڑی عزت کرتا تھا، جب حضرت نے سامان بگ کرنے کی فرمائش کی تو اس نے کہا کہ , مولانا! کو جانتا تھا، اوران کی بڑی مرہنے بھی د بجئے ، آپ سے سامان کا کیا کرایہ وصول کیا جائے؟ آپ کو سامان بگ کرائے کی ضرورت نہیں ، میں ابھی گارڈ سے کہ دیتا ہوں ، وہ آپ کوزائد سامان کی وجہ سے بچھ نہیں کے گا، ،

مولانانے فرمایا: , بیگارڈ میرے ساتھ کہاں تک جائیگا؟ , غازی آباد تک ،،ریلوے افسر نے جواب دیا۔ , پھرغازی آباد کے بعد کیا ہوگا؟ ،،مولا نُانے پوچھا۔ , بیگارڈ دوسرے گارڈے بھی کہدیگا،،اس نے کہا مولا نُانے یو چھا, وہ دوسرا گارڈ کہاں تک جائیگا؟ ،، besturdubooks.wordpress.com افسر نے کہا ,,وہ کا نپور تک آپ کے ساتھ جائے گا،، "پھر کانپور کے بعد کیا ہو گا؟،، مولانا یو جھا۔

افسرنے کہا, کانپور کے بعد کیا ہوناہے ؟ وہاں تو آپ کاسفر ختم ہو جائےگا،،

حضرتؓ نے فرمایا, نہیں، میراسفر تو بہت لمباہے، کانپوریر ختم نہیں ہو گا،اس لمبے سفر کی انتہا تو آخرے میں ہو گی، یہ بتائے کہ جب اللہ تعالی مجھ سے یو جھے گا کہ اپناسامان تم کرایہ دیئے بغیر کیوں اور کس طرح لے گئے؟ تو یہ گارڈ صاحبان میری کیا مدد کر سکیس 2?

بھر مولا تُانے ان کو سمجھایا کہ بیریل آپ کی یا گار ڈ صاحب کی ملکیت نہیں ہے، اور جہاں تک مجھے معلوم ہے، ریلوے کے محکمے کی طرف سے آپ کو پاگارڈ صاحب کو یہ اختیار بھی نہیں دیا گیا کہ وہ جس مسافر کو جاہیں تکٹ کے بغیریا اسکے سامان کو کرائے کے بغیر ریل میں سوار کر دیا کریں ،لہذااگر میں آپ کی رعایت سے فائدہ اٹھا کر بغیر کرائے کے سامان لے بھی جاؤں تو یہ میرے دین کے لحاظ سے چوری میں داخل ہو گا،اور مجھے اللہ تعالی کے سامنے اپنے اس گناہ کا جواب دینا پڑیگا، اور آپ کی یہ رعایت مجھے بہت مہلکی یر مگی،لہذابراہ کرم مجھ سے پوراپوراکرایہ وصول کر کیجئے۔

ریلوے کاوہ اہل کار مولانا کو دیکھتارہ گیا، لیکن پھراس نے تشکیم کیا کہ بات آپہی کی

ای طرح کاایک واقعہ میرے والد ماجد (حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمة الله عليه) كے ساتھ پيش آيا، وہ ايك مرتبه ريل ميں سوار ہونے كے لئے اسٹيشن بہنچے، لیکن دیکھاکہ جس درجے کا ٹکٹ لیاہواہے،اس میں تِل د ھرنے کی جگہ نہیں، گاڑی روانہ ہونے والی تھی،اورا تناوفت بھی نہ تھا کہ جا کر ٹکٹ تبدیل کروالیں،مجبور ااوپر کے در ہے ك ايك ذب ميں سوار ہو گئے، خيال يہ تھاكه ككث چيك كرنے والا آئيگا تو ككث تبديل

الاہ اللہ ہے، کی کا ان انفاق سے بورے رائے کوئی ٹکٹ چیک کرنے والا نہ آیا، یہا ہے کہ کہ منزل آ گنی،منزل پراتر کروه سید ھے ٹکٹ گھر پہنچے، وہاں جا کرمعلومات کیں کہ دونو<sup>ال</sup> اللہٰ در جوں کے کرائے میں کتنا فرق ہے؟ پھراتنی ہی قیمت کا ایک ٹکٹ وہاں سے خریدلیا،اور و ہیں پر پھاڑ کر پھینک دیا ،ریلوے کے جس ہندوا فسر نے ٹکٹ دیا تھا ، جب اس نے دیکھا کہ انہوں نے ٹکٹ بھاڑ کر بھینک دیا ہے تو اسے سخت حیرانی ہوئی ، بلکہ ہوسکتا ہے کہ والد صاحبؓ کی د ماغی حالت پر بھی شبہ ہوا ہو، اس لئے اس نے باہر آ کر ان ہے یو چھ گچھ شروع کر دی که آپ نے ٹکٹ کیوں پھاڑا؟ والدصاحبؒ نے اے پورا واقعہ بتایا اور کہا کہ او پر کے درجے میں سفر کرنے کی وجہ سے بیر پینے میرے فرے رہ گئے تھے، مکٹ خرید کر میں نے یہ پیسے ریلوے کو پہنچاد ہے ،اب پیکٹ بیکارتھا،اس لئے پھاڑ دیا،وہ مخص کہنے لگا کہ ,,گرآ پ تواٹیشن سے نکل آئے تھے،اب آ پ سے کون زائد کرائے کا مطالبہ کرسکتا تھا،، والدصاحبؓ نے جواب دیا کہ , , جی ہاں،انسانوں میں تواب کوئی مطالبہ کرنے والا نہیں تھا،لیکن جس حق دار کے حق کا مطالبہ کرنے والا کوئی نہ ہو،اسکا مطالبہ اللہ تعالی ضرور کرتے ہیں، مجھےایک دن ان کومنہ دکھانا ہے،اس لئے بیکام ضروری تھا،،۔

یہ دونوں واقعات قیام پاکتان ہے پہلے اُس دور کے ہیں جب بڑ صغیر پر انگریزوں کی حکومت تھی ،اورمسلمانوں کے دل میں اس حکومت کے خلاف جونفرت تھی وہ محتاج بیان نہیں ، چنانچہ ملک کو انگریزی حکومت ہے آ زاد کرانے کی تحریکیں شروع ہو چکی تھیں ، خو د حضرت مولا نا تھا نو گ ہر ملا اپنی اس خواہش کا اظہار فر ما چکے تھے کہ مسلمانوں کی کوئی الگ حکومت ہونی جا ہے جس میں وہ غیرمسلموں کے تسلط سے آزاد ہوکر شریعت کے مطابق اپنا کارو بارِ زندگی چلاسکیس ،لیکن انگریز کی حکومت سے متنفر ہو نے کے باوجوداس کے قائم کئے ہوے محکمے سے تھوڑا سا فائدہ بھی معاوضہ ا دا کئے بغیر حاصل کرناانہیں منظور نہ تھا۔

besturdubooks.mordpress.com بات دراصل بیہ ہے کہ چوری کی قانونی تعریف خواہ کچھ ہو، لیکن گناہ و ثواب ﴿ نقطہ نظر ہے کسی دوسرے کی چیز اس کی آزاد مرضی کے بغیر استعال کرنا چوری ہی میں داخل ہے، آنخضرت علی نے دسیوں احادیث میں مختلف انداز سے یہ حقیقت بیان فرمائی ہے، چند ارشادات ملاحظہ فرمایئے،ارشاد ہے کہ:

,, حُرْمَةُ مَالِ الْمُسْلِمِ كَحُرْمَةِ دَمِهِ،،

"مسلمان كمال كى حرمت بھى الىي،ى ہے جيسے اس كے خون كى حرمت،، (مجمع الزوائد، ص: ۱۷۲\_ج: ۴)

واضح رہے کہ حدیث میں اگر چہ "مسلمان، کالفظ استعال کیا گیاہے، لیکن دوسری احادیث کی روشنی میں مسلمان حکومت کے غیر مسلم باشندے،جوامن کے معاہدے کے ساتھ رہتے ہوں، یااس غیر مسلم حکومت کے غیر مسلم باشندے جس کے تحت مسلمان یر امن طور پر رہتے ہوں،ان کے جان و مال کااحتر ام بھی اتناہی ضروری ہے جتنا مسلمان کے جان ومال کااحتر ام،لہذااس لفظ سے یہ غلط فہمی نہ ہونی جائے کہ غیر مسلموں کی جان ومال قابلِ احترام نہیں ہے۔

ا یک اور حدیث میں آنخضرت علیہ کاار شادی:

,, لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه،،

کسی مسلمان شخص کامال اس کی خوش دلی کے بغیر حلال نہیں ہے،

(مجمع الزوائد ص:۲۷۱\_ج:۴)

ججة الوداع کے موقع پر آپ علیہ نے منی میں جو خطبہ دیا،اس میں یہ بھی ارشاد فرمایا که :

> " لَا يَحِلُّ امْرَئ مِّنْ مَّال آخِيْهِ إِلَّا مَا طَابَتْ بِهِ نَفْسُهُ،، سن تمخص کے لئے اپنے بھائی کا کوئی مال حلال نہیں ہے سوائے اس مال

کے جواس نے خوش دلی سے دیا ہو،

Desturdubooks. Wordpress.com (مجمع الزوائد ص:۱۷۱\_ج:۴) حضرت ابو حمید ساعدی رضی الله عنه روایت فرماتے ہیں که آنخضرت علیقیہ \_ ارشاد فرمایا:

> " لَا يُحِلُّ لِمُسْلِمِ أَنْ يَّا ْخُذَ مَالَ أَخِيْهِ بِغَيْرِ حَقٍّ، وَذَٰلِكَ لِمَا حَرَّمَ اللَّهُ مَالَ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ، وَاَنْ يَّاخُذَ عَصَا أَخِيْهِ بِغَيْرِ طِيْبِ نَفْسٍ،

سے مسلمان کے لئے حلال نہیں ہے کہ وہ اپنے بھائی کا کوئی مال ناحق طور ير لے،اس لئے كه الله تعالى نے مسلمان كامال مسلمان ير حرام كياہے، اوراسکو بھی حرام قرار دیاہے کہ کوئی شخص اپنے بھائی کی لا تھی بھی اسکی خوش دلی کے بغیر لے۔

(مجمع الزوائد ص:۱۷۱\_ج:۴)

ان تمام احادیث میں آنحضرت علیہ نے یہ بات بھی واضح فر مادی ہے کہ دوسر ہے کی کوئی چیز لینے یااستعال کرنے کے لئے اس کاخوشی ہے راضی ہونا ضروری ہے ،لہذااگر کسی وفت حالات سے بیہ معلوم ہو جائے کہ کسی شخص نے اپنی ملکیت استعمال کرنے کی اجازت کسی دباؤ کے تحت یاشر ماشر می میں دیدی ہے،اور وہ دل سے اس پر راضی نہیں ہے، توالیں اجازت کو اجازت نہیں سمجھا جائیگا، بلکہ اسکااستعال بھی دوسرے شخص کے لئے جائز نہیں ہو گا۔

آ تخضرت عليه ك ان ارشادات كومد نظر ركھے ہوے ہم اپنے حالات كا جائزہ لیں تو نظر آئے گا کہ نہ جانے کتنے شعبوں میں ہم شعوری یا غیر شعوری طور پر ان احکام کی خلاف ورزی کررہے ہیں، ہم چوری اور غصب بس یہی سمجھتے ہیں کہ کوئی شخص کسی کے وہ چوری یا غصب کے گناہ میں داخل ہے، اس قسم کی چوری اور غصب کی جو مختلف صورتیں ہارے معاشرے میں عام ہوگئی ہیں، اور اچھے خاصے پڑھے لکھے اور بظاہر مہذب افراد بھی ان میں مبتلا ہیں، ان کا شار مشکل ہے، تاہم مثال کے طور پر اسکی چند صور تیں درج ذیل ہیں:

> (۱) ایک صورت تو وہی ہے جس کی طرف حضرت مولانا تھانویؓ کے مذکورہ واقعے میں ارشارہ کیا گیا ہے، آج یہ بات بڑے فخر سے بیان کی جاتی ہے کہ ہم اپنا سامان ریل یا جہاز میں کرایہ دیتے بغیر نکال لائے ،حالا نکہ اگریہ کام متعلقہ افسر وں کی آنکھ بیجا کر کیا گیا تو اس میں اور چوری میں کوئی فرق نہیں ،اوراگر ان کی ر ضامندی سے کیا گیا، جبکہ وہ اجاز ت دینے کے مجازنہ تھے، تو ان کا بھی اس گناہ میں شریک ہو نا لازم آیا، ہاں اگر کسی افسر کو ریلوے باائیر لا ئنز کی طرف سے بیہ اختیار حاصل ہو کہ وہ زیادہ سامان بغیر کرائے کے چھوڑ دے، توبات دوسری ہے۔

> (۲) ٹیلی فون ایسچینج کے کسی ملاز م سے دوستی گانٹھ کر دوسرے شہر وں میں فون پر مفت بات چیت نہ صرف بیہ کہ کوئی عیب نہیں سمجھی جاتی، بلکہ اسے اپنے وسیع تعلقات کا ثبوت قرار دیکر فخریه بیان کیا جاتا ہے، حالا نکہ یہ بھی ایک گھٹیادر ہے کی چوری ہے،اور اس کے گناہ عظیم ہونے میں کوئی شک نہیں۔

> (m) بجلی کے سر کاری تھیے ہے کنکشن لے کر مفت بجلی کااستعمال چوری کی ایک اور قتم ہے، جس کارواج بھی عام ہو تا جارہاہے ،اور یہ گناہ بھی ڈیکے کی چوٹ کیا جاتا ہے۔ (۴)اگر ہم کسی شخص ہےاسکی کوئی چیز مانگتے ہیں جبکہ ہمیں غالب گمان یہ ہے کہ وہ زبان سے توانکار نہیں کر سکے گا، لیکن دینے پر دل سے راضی بھی نہ ہو گا،اور دیگا تو محض

ا**۱۲۳** ۱۲۳ شر ماشر می اور باد لِ ناخواسته دیگا، تو به بھی غصب میں داخل ہے،اورایسی چیز کااهتوجالی حلال نہیں، کیونکہ دینے والے نے خوش دلی کے بجائے وہ چیز د ہاؤمیں آگر دی ہے۔

(۵)اگر کسی شخص ہے کوئی چیز عار ضی استعمال کے لئے مستعار لی گئی اور وعدہ کر لیا گیا کہ فلاں وفت لوٹا دی جائیگی، لیکن وفت پر لوٹانے کے بجائے اسے کسی عذر کے بغیر ا پنے استعمال میں باقی رکھا تو اس میں وعدہ خلافی کا بھی گناہ ہے،اور اگر وہ مقررہ و قت کے بعد اسکے استعال پر دل ہے راضی نہ ہو تو غصب کا گناہ بھی ہے۔ یہی حال قرض کا ہے کہ واپسی کی مقررہ تاریخ کے بعد قرض واپس نہ کرنا (جبکہ کوئی شدید عذر نہ ہو)وعدہ خلافی اور غصب دونول گناہوں کا مجموعہ ہے۔

(٢) اگر کسی شخص ہے کوئی مکان، زمین یا دو کان ایک خاص وقت تک کے لئے کرائے پرلی گئی، تووقت گذر جانے کے بعد مالک کی اجازت کے بغیر اسے اپنے استعمال میں ر کھنا بھی ای وعدہ خلا فی اور غصب میں داخل ہے۔

(2) اگر مستعار لی ہوئی چیز کو ایسی بے در دی ہے استعال کیا جائے جس پر مالک راضی نہ ہو، تو یہ بھی غصب کی مذکورہ تعریف میں داخل ہے، مثلاً کسی بھلے مانس نے اگر ا بنی گاڑی دوسرے کو استعمال کرنے کی اجازت دیدی ہے ، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ اسکے ساتھ "مالِ مفت دل ہے رحم، کا معاملہ کرے، اور اسے خراب راستوں پر اس طرح دوڑائے پھرے کہ اس کے کل برزے پناہ مانگنے لگیں،اگر کسی نے اپنافون استعال کرنے کی اِجازت دی ہے تو اس کانا جائز فائدہ اٹھا کر اسپر طویل فاصلے کی کالیس دیر دیر تک کرتے رہنایقیناً غصب میں داخل اور حرام ہے۔

(۸) بک اسٹالوں میں کتابیں، رسالے اور اخبارات اس کئے رکھے جاتے ہیں کہ ان میں سے جو پیند ہوں، لوگ انہیں خرید سکیں، پیند کے تعین کے لئے اٹکی معمولی ورق گر دانی کی بھی عام طور سے اجازت ہوتی ہے، لیکن اگر بک اسٹال پر کھڑے ہو کر کتابوں، یہ چندسرسری مثالیں ہیں جو بے ساختہ قلم پرآ گئیں ،مقصدیہ ہے کہ ہم سب مل کرسوچیں کہم کہاں کہاں چوری اور غصب کے گھٹیاں جرم کے مرتکب ہورہے ہیں؟

21/ ذوالحجه ۱۳۱۳ ه ۲۹/متی ۱۹۹۳ء

besturdubooks.wordbress.com

## د بواریں یا نوٹس بورڈ؟

میں نے پچھلےمضمون میں چوری اورغصب کی بعض ایسی صورتوں کی طرف توجہ دلائی تھی جنہیں عام طور سے گنا ہٰبیں سمجھا جاتا ،اوروہ معاشر ہے میں عام ہو چکی ہیں ،اس پرکسی کو بیرخیال ہوسکتا ہے کہ جس معاشرے میں ریوالور اور کلاشنکوف کے زوریر جان ، مال ، آ برو، سجى کچھ دن د ہاڑ ہے لوٹا جار ہاہو، اور جہاں کیفیت پیہو کہ جس کسی کوعوا می دولت پر تھوڑا بہت اختیارمل جائے ، اسکی یا نچوں انگلی تھی میں ہوں ،اورسر کڑ ھائی میں ، وہاں اِن چھوٹی موٹی چوریوں کا ذکر کہاں لے بیٹھے؟ بات تو بظاہر درست ہے کہ ایسے ماحول میں دیانت اورتفوی کی باریکیاں واقعی ہے محل سی معلوم ہوتی ہیں،لیکن دراصل عربی زبان کی ایک کہاوت ہے کہ ,, بڑی برائی کا آغاز ہمیشہ کسی چھوٹی برائی سے ہوتا ہے،، چنانچہلوٹ مار کی بیگر ما گرمی جس ہے آج ہر شخص پریشان ہے،ایک دودن میں یکا یک پیدانہیں ہوگئی، یہاں تک پہنچتے بہنچتے ہمیں ایک عرصہ لگا ہے ، اور ہوا یہ ہے کہ جب معاشرہ ایک زیانے تک حچوٹی موٹی چوریوں کوہضم کرتار ہا،اوراس حچوٹی موٹی لوٹ مارنے عمومی شکل اختیار کر کے دوسروں کی جان و مال کا احترام دل ہے اٹھادیا ، اور مال حرام ہے گھن کرنے والی ذہنیت ختم کردی تو ہرشخص کی لوٹ ماراس کے اپنے ظرف اپنے حالات اور اپنی استطاعت کے مطابق بڑھتی چلی گئی . جب مالِ حرام کے خلاف دل سے ہراندرونی رکاوٹ ایک ایک کرکے دور ہوجائے تو جس شخص کے پاس کلاشنگوف ہو، یا جس کے ہاتھ میں

اندر سے روک سکے ،اور یہ ذہنیت اسی وقت پیدا ہو سکتی ہے جب انسان حچوٹی دست درازی سے بھی ای طرح ڈرے جیے ہاتھ میں انگارے لینے سے ڈرتا ہے۔

> دوسری بات سے کہ ہمارے ماحول میں آج لوٹ مار اور چوری ڈاکہ خواہ کتنا عام ہو چکا ہو، لیکن ظاہر ہے کہ بھاری اکثریت اب بھی ایسے ہی لو گول کی ہے جو چوری کے نام ہی سے نفرت کرتے ہیں،لہذااس قتم کی بڑی بڑی چوریاں کرنے کاان کے یہال کوئی سوال ہی نہیں، تا ہم بے تو جہی یا غفلت کے عالم میں وہ بعض ایسے کا موں میں مبتلا ہو جاتے ہیں جنہیں وہ چوری، غصب یا کسی بھی طرح کا گناہ نہیں سمجھتے،ان کو ایسے کاموں کی طرف متوجہ کرنا ہے محل نہیں ہو سکتا،اس لئے میں نے پچھلے مضمون میں چندایسےامور کی طرف توجہ د لائی تھی،اور آج ایسی ہی ایک اور بات پیش خدمت ہے۔

> ہارے معاشرے میں دیواروں پر اشتہارات نعرے اور اعلانات لکھنے یا چال كرنے كارواج اس قدر تشويش ناك حد تك بڑھ گياہے كہ اسے ديكھ كرشر م محسوس ہوتى ہے، میں نے دنیا کے تقریبًا جالیس ملک دیکھے ہیں، لیکن بر ِصغیر کے سوا کہیں دیواری تح ر وں کا پیہ طوفان دیکھنے میں نہیں آیاجو ہمارے ملک میں تیزی سے بڑھتا ہی جارہاہے، ملک بھر میں شاید ہی کچھ خوش قسمت دیواریں ایسی ہوں جہاں کوئی نہ کوئی تحریر درج نہ ہو،ورنہ ملک بھر میں تقریبًا ہر قابل ذکر دیوار پر کچھ نہ کچھ لکھا یا چیکا ہواضرور ملتاہے، ڈاکٹروں اور حکیموں کے اشتہارات، سیاسی اور مذہبی جلسوں کے اعلانات، چندے اور قربانی کی کھالوں کی اپلیں، سیاسی لیڈروں کی تعریف یا ندمت، انقلاب لانے کے پر جوش ارادے، انتخابی امید واروں کی قابلیت اور خدمات کا تعارف، انتخابی منشوروں کے اہم نکات، سیاسی قائدین کے دعوے اور وعدے، حکومت اور مخالفین کو دھمکیاں، کار خانوں

vordpress.com اور محکموں میں ہونے والی زیاد تیوں کے خلاف احتجاج، یہاں تک کہ ذاتی عظافین کے خلاف گالی گفتار، غرض د نیا بھر کی ہاتیں دیواروں پر درج ہوتی ہیں،اوراییالگتاہے کہ ملکھیے کی دیواریں اپنے مکینوں کو تحفظ دینے کے لئے نہیں، بلکہ, آزادی تحریر،، کامظاہرہ کرنے كيلئے بنى بيں، اور ہر ديوار ايك ايبا مفت نوٹس بور ا ہے جس كے استعال كى نه كوئى فیس ہے، نہاس کے لئے کسی اجازت کی ضرور ت ہے،اور نہ اس پر سنسر کی کوئی پابندی ہے، بلکہ لوگوں کو صلائے عام ہے کہ وہ جب جاہیں،جو جاہیں اور جتنی بھدی تحریر میں چاہیں،اس مفت نوٹس بورڈ پر اپنے جذبات کا اظہار کرنے کے لئے لکھ جائیں،اور کسی ہلدی پھٹکری کے بغیرانی پلبٹی کو حیاتِ دوام عطا کر دیں، کیونکہ جو بات اس نوٹس بور ڈ پر لکھدی گئی،وہ ایپا, نوشتہ دیوار،، بن گئی کہ وفت گذر جانے کے بعد بھی اسکی آب و تاب میں فرق نہیں آتا، چنانچہ الیکثن میں جن خاد مانِ قوم کی ضانتیں ضبط ہوے بھی زمانہ گذر گیا،ان کے "واحد نما ئندہ،، ہونے کی گواہی آج بھی دیواروں پر ثبت ہے، جن جلسوں کو عاضرین کی کمی کی وجہ سے خرد برد ہونے بھی مدتیں بیت گئیں،ان کے "تاریخی اجتماع،، ہونے کی شہادت آج بھی "ریکارڈ" پرہے،جومعالج حضرات اینے اعمال کا حساب دینے کے لئے اللہ تعالی کے یاس پہنچ کیے ،ان کی مسیحائی کا تذکرہ آج بھی زندہ و جاوید ہے ،غرض اس نوٹس بورڈ پر لگے ہو ہے اعلانات کے لئے کوئی مدت مقرر نہیں، جب تک انکی تحریر اپنی عمر طبعی کونہ پہنچ جائے یا دیوار کا مالک اس پر چونا سفیدی کراکر کسی دوسر سے اعلان کے لئے جگہ صاف نہ کر دے وہ ہر دور میں تازہ اور سد ابہار رہتے ہیں۔

ا یک مرتبہ مجھے ایک پرائیویٹ کالج میں ایک ضرورت سے جانا پڑا، وہاں ان دنوں یونین کے انتخابات ہورہے تھے، میں نے دیکھا کہ کالج کی صرف حار دیواری ہی نہیں، مرکزی عمارت کابیر ونی حصہ بھی نعروں اور اشتہار ات سے پٹایڑا ہے ،اور میں نے با قاعدہ جائزہ لے کر دیکھا تواس عمارت میں کوئی ایک فٹ جگہ بھی ایسی نہ تھی جس پر کچھ نہ کچھ

۱۲۹

المها ہوانہ ہو، اور بلامبالغہ اس در سگاہ کی بلڈنگ باہر سے بے بسی کے عالم میں ایسی لگ رنبی کا کی بلڈنگ باہر سے بے بسی کے عالم میں ایسی لگ رنبی کی میں انہوں نے اسکی شکل تک چھپادی ہو۔

دیواری تحریروں کے اس اندھاد ھنداستعال سے پوری قوم کی تہذیب اور شائنگی کے بارے میں جو برااثر قائم ہو تاہے،وہ توانی جگہ ہے ہی،لیکن اس بات کااحساس بہت کم لوگوں کو ہے کہ بیہ عمل دینی اعتبار ہے ایک بڑا گناہ بھی ہے ،جو چوری کے گناہ میں داخل ہے ، ظاہر ہے کہ اکثر و بیشتریہ تحریریں ایسی دیواروں پر لکھی جاتی ہیں جو لکھنے والے کی ملکیت میں نہیں ہو تیں،اور نہ دیوار کامالک اس بات پر راضی ہو تاہے کہ اسکی عمارت پریہ بیناکاری کی جائے، لہذاعموماً یہ تحریریں مالک کی مرضی کے بغیر، بلکہ اسکی شدید ناراضی کے باوجود لکھی جاتی ہیں، اور اس طرح دوسرے کی ملکیت کونا جائز طور پر اپنے کام کے لئے استعمال کیا جاتا ہے، میں پچھلے مضمون میں آنخضرت علیہ کے وہ ارشادات لکھ چکا ہوں جن میں آپ علیہ نے دوسرے کی چیز کواسکی خوش دلی کے بغیر استعال کرنے کی سخت ممانعت فرمائی ہے ،اوراس کو حرام قرار دیاہے،لیکن چو نکہ دین کو ہم نے صرف نماز روزے کی حد تک محدود کر کے رکھ دیا ہے، اس لئے یہ کام کرتے وقت ہمیں یہ خیال نہیں آتا کہ ہم کتنے بڑے گناہ کا ارتکاب کررہے ہیں؟ جن گناہوں کا معاملہ براہ راست اللہ تعالی اور بندے کے باہمی تعلق ہے ہے، اور اس میں کی دوسرے کے حق کا مسئلہ پیدا نہیں ہو تا،ان کا حال تو یہ ہے کہ جب مجھی انسان کو ندامت ہو ،اور سچی تو بہ کی تو فیق ہو جائے ،وہ معاف ہو جاتے ہیں ،لیکن جن گناہوں کا تعلق حقوق العباد ہے ہے،اور ان کے ذریعے کسی بندے کا حق یامال کیا گیا ہے،وہ صرف تو بہ سے معاف نہیں ہوتے ، جب تک متعلقہ حق دار معاف نہ کرے۔لہذا ہم اعلان واشتہار کے جوش میں جن جن اللہ کے بندوں کا حق پامال کر کے اٹکی املاک میں نا جائز تصرف کرتے ہیں،جب تک وہ سب معاف نہ کریں،اس گناہ کی معافی ممکن نہیں۔

جو حکم دیواروں پر تحریریں لکھنے کا ہے، وہی پوسٹر چیکانے کا بھی ہے،اگر قرائن سے اندازہ ہو کہ دیوار کا مالک اپنی دیوار پر یوسٹر چسیاں کرنے کو پسند نہیں کریگا تواس دیوار پر ا**س،** اشتہار لگانا بھی شرعًا جائز نہیں ہے، ہاں اگر کوئی جگہ اعلانات اور اشتہار الانے بھی کے لئے مخصوص ہے، جیسے مساجد میں یا بعض عوامی مقامات پر اسکاا نتظام کیا جاتا ہے، یا کسی دیوار کے مالک سے اجازت لے لی گئی ہے، یااس بات کا یقین ہے کہ وہ پوسٹر چسپاں کرنے کی ْ بخوشی اجازت دیدے گاتو بیشک بات دوسر ی ہے۔

حدیث کی کتابوں میں یہ واقعہ مشہور ومعروف ہے کہ ایک مرتبہ آنخضرت علیہ ہو شہر میں چلتے ہوئے تیم کرنے کی ضرورت پیش آگئی، آپ علیہ نے ایک قریبی دیوار پر جاکر تیم فرملی،اس واقع پر بحث کرتے ہوے علماءو فقہاء نے یہ سوال اٹھلاہے کہ آپ علیہ نے کسی دوسرے شخص کی دیوارہے تیمّم کیسے فرمالیا؟ پھراس کاجواب دیاہے کہ تیمّم کرنے سے دیوار کو کوئی نقصان نہیں پہنچا،اور یہ بات واضح تھی کہ کوئی بھی شخص اپنی دیوار سے تیمّم کرنے کو منع نہیں کر سکتا۔اس لئے آپ علیہ نے اجازت لینے کی ضرورت نہیں سمجھی، یہ جواب توانی جگہ ہے، لیکن سوچنے کی بات یہ ہے کہ جب تیمّم جیسے بے ضرر کام کے بارے میں یہ سوال پیدا ہورہاہے تو دیواروں کو جان بوجھ کر خراب کرنے کی اجازت کیسے ہو سکتی ہے؟ یہ شبہ نہ ہونا جاہئے کہ معاشر ہے میں ان دیواری تحریروں کا تنار واج عام اور لوگوں کااس سے منع نہ کرنا اس بات کی علامت ہے کہ لوگ اپنی دیواروں کے اس استعمال پر راضی ہو گئے ہیں، حقیقت یہ ہے کہ لوگ راضی نہیں، بے بس ہیں، ہمارے ایک دوست نے اپنے مکان کی جار دیوار ی پر تازہ تازہ رنگ کر ایا تو پچھ صاحبان اس نادر موقع سے فائدہ اٹھانے کیلئے اسی دن پہنچے گئے ،اور اس صاف شفاف دیوار پر اپنی خوشنولیں کا مظاہر ہ شر وع کر دیا، ہمارے دوست نے ان سے التجا کی کہ یہ دیوار آج ہی سفیدی ہو کر تیار ہوئی ہے، کم از کم پچھ دن کے لئے اسے معاف کردیں، لیکن اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ گھر میں پھر آنے شر وع ہو گئے ، (غنیمت ہو کہ گولیاں نہیں آئیں) انہوں نے سوجا کہ گھر والول کے زخمی ہونے اور شیشوں کے ٹوٹنے سے بہتر ہے، کہ دیوار کی بدزیبی گوارا کرلی جائے، چنانجہ وہ

حیب ہو کر بیٹھ گئے ،اور ,, نو شتہ دیوار ،، پڑھ لیا۔

esturdubooks. Wordpress. com ظاہر ہے کہ اگر ان حالات میں لوگ جیپ رہیں تو ان کی خاموشی کو ر ضامند سمجھناان پر دوھر اظلم نہیں تواور کیاہے؟

ان گذارشات کا مقصد ، خدانه کرے، کسی کی دلآزاری نہیں، نه صرف تنقید برائے تنقید پیش نظرہے، مقصد صرف یہ ہے کہ معاشرے میں کسی غلط کام کے رواج یا جانے سے بعض او قات اس کے غلط ہونے کی طرف توجہ نہیں ہوتی، اور لوگ ایک دوسرے کی دیکھادیکھی وہ غلطی کرتے چلے جاتے ہیں ، ہم دن رات نہ جانے اس طرح کی کتنی غلطیاں کرتے ہیں،لیکن جب بھی از خودیا کسی کے توجہ دلانے سے ایک مرتبہ توجہ ہو جاتی ہے تو پھر اس غلطی پر اصر ار نہیں ہونا جاہئے ، مجھے امید لبکہ یقین ہے کہ بہت سے حضرات صرف اس لئے دیواروں پر لکھنے میں کوئی عیب محسوس نہیں کرتے کہ انہیں اس کے گناہ ہونے کاعلم نہیں، یااسکی طرف دھیان نہیں ہوا،اگران کو توجہ ہو جائیگی تو وہ یقیناً یہ عمل ترک کر دیں گے ، اور خود میرے علم میں ایسی مثالیں ہیں کہ لوگ ایک مدت تک عام رواج کی وجہ سے بیر کام کرتے رہے ، لیکن توجہ ہو جانے کے بعد انہوں نے پلبٹی کا پیہ طریقتہ چھوڑ دیا،اوراسکی وجہ سے اپنے نقصان کی بھی پر وانہیں کی،خدا کرے کہ ہمارے معاشر ہے میں بیر وایت قائم ہو، فروغ پائے اور ترقی کرے اور ہم اینے دین کی ان سنہری تغلیمات کے ذریعے ایک پاکیزہ اور صاف ستھرا ماحول پیدا کرنے کی لگن پیدا کر سکیں، جب ضمیر کے تقاضے سے بے قاعد گیاں کم ہو نگی تو جو اوگ دھونس دھاندلی ہے ہے قاعد گیاں کرتے ہیں انشاء اللہ انہیں لگام دینے کاراستہ بھی نکلے گا۔

مهمار ذوالحجه سمامهاج ۵/ جون سموواء

besturdubooks.wordbress.com

# سرطكول كاناجا ئزاستعال

دھیان نہ ہوتو انسان ہے جانے بغیر غلطیاں کرتا چلا جاتا ہے کہ اس سے کوئی غلط کام سرز دہور ہا ہے، اسی خیال کے پیش نظر میں نے پچھے مضامین میں ہے بات شروع کی تھی کہ کسی دوسرے کی چیز کا ایسا استعال جواس کی خوش دلا نہ مرضی کے خلاف ہو، آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق حرام ہے، اس کی پچھالیی مثالیں عرض کی گئی تھیں جن کی طرف عام طور سے دھیان نہیں ہوتا، بعض دوستوں نے بتایا کہ واقعی پہلے اس پہلو کی طرف توجہ نہیں تھی کہ یہ کام دینی اعتبار سے کوئی گناہ بھی ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ اگر اس خامہ فرسائی کے نتیج میں کسی ایک فرد کے دل میں بھی غلط کام کے غلط ہونے کا احساس پیدا ہوجائے یاکسی ایک کاضمیر بھی جاگ جائے توان مضامین کی قیمت وصول ہے۔

اب اسی سلسلے میں ایک اور پہلومزید توجہ کا طالب ہے، جو چیزیں کسی شخص کی ذاتی ملکیت میں ہوتی ہیں ان کے بارے میں تو تھوڑا بہت احساس لوگوں کو ہو بھی جاتا ہے، لیکن جو چیزیں ,بسرکاری املاک ،،کہلاتی ہیں ،ان کے بارے میں واقعی ,,مال مفت دل ہے رحم ،، کی مثل صادق آتی ہے۔ان پر قبضہ کر لیناان کوخلاف قانون استعمال کرنایا ہے دردی ہے استعمال کرنایا ہے مام بات ہوگئی ہے جس پر انگلیاں بھی نہیں اٹھتیں ، حالا نکہ سرکاری اشیاء برسرا قتد ارافراد کی ملکیت نہیں ہوتیں ، پوری قوم کی ملکیت ہوتی ہیں ،اور

ان کا نا جائز استعال صرف کسی ایک شخص کی نہیں سارے عوام کی حق تلفی ہے، اور کی میں اگر کوئی حق تلفی ہو جائے تواس گناہ کی معافی انتہائی مشکل ہے،اس لئے کہ جیسا کہ میں پہلے کہہ چکا ہوں: حقوق العباد کے گناہ صرف توبہ اور استغفار سے معاف نہیں ہوتے، بلکہ ان کی معافی کے لئے اس شخص کا معاف کرنا ضروری ہے حس کاحق پامال کیا گیا،اباگروہ شخص ایک ہواور معلوم ہو تواس سے معافی مانگی جاسکتی ہے ، لیکن سر کاری املاک کے حق دار چو نکہ سارے عوام ہیں اس لئے اگر تھی ندامت اور تو بہ کی تو فیق ہو تو آدمی کس سے معافی مانگتا پھرے گا؟ یہ بات مد نظر رکھتے ہوے ان چند تصر فات پر غور فرمائے جو ہمارے معاشرے میں بُری طرح تھلے ہوئے ہیں۔

> (۱) سر کاری زمینوں پر تجاوزات ای قشم کی غاصبانہ کار روائی ہے جس کا تعلق حقوق العباد کے اس تنگین شعبے سے ہے ، ہمارے علماء نے فقہ کی کتابوں میں اس مسئلے پر بحث کی ہے کہ جس شخص کا مکان سڑک کے کنارے واقع ہو، وہ اپنی کھڑ کی پر سائبان لگا سكتاب يا نہيں؟ اور اگر لگا سكتا ہے توزيادہ سے زيادہ كتنا لمبا چوڑا؟ حالا نكه سائبان لگانے سے زمین کے کسی حصے پر قبضہ نہیں ہوتا، بلکہ فضا کا بہت تھوڑا ساحصہ استعال ہوتا ہے، نیزیہ مئلہ بھی فقہاء کے یہاں زیر بحث آیا ہے کہ جس شخص نے عام لوگوں کی گذرگاہ پر راستدروک کر د کان لگالی ہواس ہے کوئی چیز خرید نا جائز ہے یا نہیں؟ بعض فقہاء کہتے ہیں کہ اس شخص نے چو نکہ عوام کاحق غصب کرر کھا ہے لہذااس سے سوداخرید نااسکی غاصانہ کارر وائی میں تعاون ہے ،اس لئے اس سے کوئی چیز خرید نا جائز نہیں ، بعض دوسر سے فقہاء اگرچہ اس حدیک نہیں گئے،لیکن انہوں نے یہ کہاہے کہ اگریہ امید ہو کہ سودانہ خرید نے ے اس کواپنی غلطی کا حساس ہو گااور وہ اپنی اس حرکت سے باز آ جائے گا تو اس سے واقعی سو دانہ خرید ناچاہئے ،اس سے بیرانداز ہ لگایا جاسکتا ہے کہ اسلامی قانون تنجاوزات کے بارے

میں کتنا حساس ہے؟

besturdubooks.wordbress.com ہارےمعاشرے میں تجاوزات کوئی قابل ذکرعیب ہی نہیں رہے جس کا جی حیا ہتا ہے وہ اینے مکان یا دکان کے گرد یا پوری کی پوری سرکاری زمین پر قبضہ جما کر بیٹھ جاتا ہے، بلکہ ہمارے گردوپیش میں جس طرح پہنچاوزات تھیلے ہوئے ہیں ان میں ایک نہیں کئی گئی گناہ بیک وقت جمع ہیں، اول تو عوامی زمین پر ناجائز قبضہ ہی بڑا سنگین گناہ ہے، دوسرے عمومًا ان تجاوزات سے راستہ چلنے والوں کو بڑی تکلیف ہوتی ہے ،اور راہ گیروں کے راستے میں رکاوٹ پیدا کرنا ایک متقل گناہ ہے،جس پر حدیث میں شخت وعید آئی ہے۔ تیسرے ہمارے ماحول میں پہتجاوزات رشوت خوری کے فروغ کا بہت بڑا ذریعہ بنی ہوئی ہیں کیونکہ انہیں باقی رکھنے کیلئے متعلقہ اہلکارکو,,بھتہ،، دیناپڑتا ہے،اور پہ بھتہا یک مرتبہ دینا کافی نہیں ہوتا، بلکہ ہفتہ واریا ماہانة تنخواہ کی طرح اس کی ادائیگی ضروری ہوتی ہے جس کا متیجہ بیہ ہوتا ہے کہ اس قتم کے اہلکار دل ہے یہی جاہتے ہیںاوراس کی پوری کوشش بھی کرتے ہیں کہ بیتجاوزات ختم نہ ہوں ، تا کہان کی ,,آ مدنی،،کابیذ ربعه بندنه ہونے پائے،لہذاانکواپنے فرائض سے غافل کرنے بلکہ فرائض کے برعکس کام کرنے کا گناہ بھی اس میں شامل ہوتو بعید نہیں۔

(۲) اس طرح ہمارے ملک میں بیابھی عام رواج ہو گیا ہے کہ جلسوں اور تقریبات کے لئے چکتی ہوئی سڑک روک کرشامیا نے اور قنا تیں لگالی جاتی ہیں ،اوراس کے نتیجے میں آنے جانے والی گاڑیوں کومشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اورٹریفک کے نظام میں بعض او قات شدیدخلل واقع ہو جاتا ہے ، پیربات ہرمسلمان جانتا ہے کہا گر کوئی شخص نمازیر ه ریا ہوتواس کے سامنے ہے گذرنا جائز نہیں ،اورا حادیث میں اس بات کی سخت تا کید کی گئی ہے کہ کوئی بھی شخص کسی نمازی کے سامنے سے نہ گذر ہے،لیکن ساتھ ہی شریعت نے نماز پڑھنے والے کو یہ بھی ہدایت کی ہے کہ وہ ایسی جگہ نماز پڑھنا شروع نہ

besturdubooks.wordbress.com کرے جہاں لوگوں کو گذرنے میں دشواری ہو،مثلاً مسجد کاصحن اگر کھلا ہوا ہے توصحن کے بیجوں ؓ چ یااس کے آخری سرے پرنماز کیلئے کھڑے ہوجانااس صورت میں جائز نہیں جب سامنے لوگوں کے گذرنے کی جگہ ہواورنماز شروع کرنے کی وجہ سے انہیں لمبا چکر کاٹ کر جانا پڑتا ہو، لہذاتکم بید یا گیا ہے کہالی جگہ نماز پڑھو جہاں یا تو سامنے کوئی ستون وغیرہ ہوجس کے پیچھے ہےلوگ گذر تکیس پاسا منے نمازی ہی کی صفیں ہوں۔اگر کوئی شخص اس ہدایت کا خیال نہ رکھے اور صحن کے بیچوں بچ نماز پڑھنے کھڑا ہوجائے تو یہاں تک کہا گیا ہے کہ ایسی صورت میں کوئی شخص نمازی کے سامنے ہے گذرنے پر مجبور ہو جائے تو اس کے گذرنے کا گناہ نماز پڑھنے والے پر ہوگا سامنے سے گذرنے والے پنہیں۔

> غور فرمایئے کہ مسجدیں عمومًا بہت بڑی نہیں ہوتیں ،اور اگر کسی شخص کو چکر کاٹ کر نکلنا یڑے تو اس کے ایک دومنٹ سے زیاد ہ خرچ نہیں ہوتے ،لیکن شریعت نے اس ایک دومنٹ کی تکلیف یا تاخیر کوبھی گوارانہیں کیا، اور نمازی کو تا کید فر مائی ہے کہ وہ لوگوں کو اس معمولی تکلیف ہے بھی بچائے ورنہ گناہ گاروہ خود ہوگا۔

> جب شریعت کو پیجھی گوارانہیں کہ کوئی شخص ہماری وجہ سے اس معمولی تکلیف میں مبتلا ہوتو سڑک کو بالکل بند کر کے لوگوں کو دور کا راستہ اختیار کرنے پرمجبور کرنا کس طرح جائز ہوسکتا ہے؟ بالخصوص آج کی مصروف زندگی میں اگر کسی شخص کواپنی منزل مقصود تک پہنچنے میں چندمنٹ کی تا خیر بھی ہو جائے تو بعض او قات اس کو نا قابل تلا فی نقصان پہنچ جا تا ہے،کسی بیار کو اسپتال پہنچا نا ہو یا کسی بیار کے لئے دوا لے جانی ہو یا کوئی مسافر ریلوے اسٹیشن یا ہوائی اڈے پہنچنا جا ہتا ہو،اور ہمارے جلسے یا تقریب کی وجہ ہے اسے یا نچ یا دس منٹ کی تاخیر ہوجائے تو کہنے کو بہ تاخیر پانچ دس منٹ کی ہے، کیکن اس تاخیر کے نتیج میں بیار رخصت بھی ہوسکتا ہے مسافراینے سفرے بالکل پیمحروم بھی ہوسکتا ہے، اور جن جن لوگوں کو اس طرح کا نقصان پہنچا ہو ہمیں نہ ان کا نام معلوم ہے نہ

۱**۳۱** پته ،اور نه نقصان کی نوعیت،لهذااگر اس گناه کی تلافی کرنا بھی چاہیں تو اس گاگلوکی پ . اختیار میں نہیں،ذاتی طور پر مجھے توان جلوسوں کاشر عی جواز بھی مشکوک معلوم ہو تا کہلائ<sub>ی۔</sub> جو گھنٹوں کے لئے آمدور فت کا نظام در ہم بر ہم کر کے عام لو گوں کو نا قابل بیان اذیتوں میں مبتلا کر دیتے ہیں، کیونکہ یہ ساری خرابیاںان میں بھی یہ در جہاتم موجود ہیں۔

(۳) یہ مناظر بھی بکثرت دیکھنے میں آتے ہیں کہ سڑ کوں کو کر کٹ کامیدان بنالیا جاتا ہے،اور سڑک کے بیجوں بیچو کٹ یاوکٹ نماکوئی چیز نصب کر کے با قاعدہ کھیل شر وع ہو جاتا ہے، آس یاس کی ہر کھڑی یا چلتی ہوئی گاڑی بیٹسمین کے چو کوں کی ز دمیں ہوتی ہے، اور گیند کے پیچھے دوڑتے ہوئے فیلڈر آنے جانے والی گاڑی کی زومیں ، یہ منظر گلیوں اور چھوٹی سڑ کوں پر تو نظر آتا ہی رہتا ہے ،لیکن کچھ عرصے پہلے دیکھا کہ ایک ایسے مین روڈ پر با قاعدہ میچ ہورہاتھاجہاں عام طور سے گاڑیاں ساٹھ ستر کلومیٹر فی گھنٹے کی رفتار سے دوڑتی ہیں، یہ عوامی سٹر ک کاسر اسر نا جائز استعمال تو ہے ہی خود کھیلنے والوں کے لحاظ سے بھی اقدام خود کشی ہے کم نہیں، گیند کے پیچھے دوڑنے والے کے تمام تر ہوش وحواس گیند پر مر کوز ہوتے ہیں،اوروہ یکا یک پیش آ جانے والی کسی صورت حال کی وجہ سے اپنے جسم کو کنٹرول کرنے پر قادر نہیں ہو تا،لہذااجانک کوئی گاڑی سامنے آجائے تو کوئی بھی حادثہ پیش آسکتاہے،اوراس قتم کے حادثات پیش آبھی چکے ہیں،اور جباس کھیل کے نتیج میں جانیں تک چلی گئی ہیں تو گاڑیاں اور ان کے شیشے ٹو ننے کا کیا شار؟

اس صورت حال کی ذمہ داری ان نو عمر کھیلنے والوں سے زیادہ ان کے والدین، سر پر ستوں اور ان سر کاری کار ندول پر عائد ہوتی ہے جو انہیں اس خطرناک کھیل میں مصروف دیکھتے ہیں،اور اس سے باز رکھنے کی کو شش نہیں کرتے، دوسر ی طر ف بڑے شہروں میں کھیل کے میدانوں کی کمی بھی اس صورت حال کا سبب ہے جس کی طرف حکومت کو توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ besturdub peks. Nordbress.com (۴) سڑکوں پر بے جگہ گاڑیوں کی یار کنگ بھی ایک ابیا مسئلہ ہے جس میں ا نتہائی بے حسی کاشکار ہیں۔ چھوٹی گاڑیاں توایک طرف رہیں بڑی بڑی و گئنیں اور بسیں بھی ایسی جگہ کھڑی کردی جاتی ہیں کہ آنے جانے والوں کاراستہ بند ہو جاتاہے، یا گذرنے والول کو سخت مشکلات کاسامنا کرنایر تاہے، چو نکہ ہم نے دین کو صرف نماز روزے ہی کی حد تک محدود کرر کھا ہے،اس لئے یہ عمل کرتے وفت کسی کو یہ دھیان نہیں آتا کہ وہ محض بے قاعد گی کا نہیں بلکہ ایک ایسے بڑے گناہ کا مرتکب ہورہاہے جس کا تعلق حقوق العباد سے ہے،اول تو جس جگہ بار کنگ ممنوع ہے اس جگہ گاڑی کھڑی کر دینااس عوامی جگہ کانا جائز استعال ہے، جو غصب کے گناہ میں داخل ہے، دوسرے حاکم کے ایک جائز حکم کی خلاف ورزی ہے، تیسرےاس بے قاعد گی کے نتیجے میں جس شخص کو تکلیف پنچے گی،اہے تکلیف پہنچانے کا گناہ الگ ہے اس طرح یہ عمل جو غفلت اور بے و صیانی کے عالم میں روز مرہ ہو تاہے ، بیک وقت کئی گناہوں کامجموعہ ہے ، جن پر دنیامیں حالان ہویا نه ہو، آخر ت میں ضر ورباز پر س ہو گی۔

> اسی طرح بعض جگہ یار کنگ قانوناممنوع نہیں ہوتی، لیکن گاڑی اس انداز سے کھڑی کر دی جاتی ہے کہ آگے پیچھے کی گاڑیاں سرک نہیں سکتیں، یا گذرنے والوں کو کوئی اور تکلیف پیش آتی ہے، یہ عمل بھی دینی اعتبار سے سر اسریا جائز اور گناہ ہے۔

> ہاری فقہ کی قدیم کتابیں اس زمانے میں لکھی گئی ہیں جب خود کار گاڑیوں (آٹو مویا کلز)کارواج نہیں تھا،اور سفر کے لئے عمومًا جانور استعال ہوتے تھے،اس لئے ٹریفک کا نظام اتنا پیچیدہ نہیں تھاجتنا آج ہے،اس کے باوجو دہمارے فقہائے کرام نے سڑکول پر چلنے اور گاڑیوں کے تھہرانے کے بارے میں شرعی احکام کی تفصیل نہایت شرح وبسط کے ساتھ بیان کی ہے،اوراس سے اسلامی تغلیمات کی ہمہ گیری کا بھی اندازہ ہو تا ہے،اوراس بات کا بھی کہ اسلام میں نظم و ضبط اور حقوق العباد کی کتنی اہمیت ہے؟اس کا تقاضایہ ہے کہ

۱۳۸ اسم و صنبط اور جماری تهذیب و شاکتنگی مثالی جو ، کیکن افسوس کلم کاری تهذیب و شاکتنگی مثالی جو ، کیکن افسوس کلم کاری تهذیب غفلت اور بے دھیانی کی وجہ ہے ہم اس قشم کے بے شار گناہ روزانہ اپنے نامہ اعمال میں کھی شامل کر کے اپنی آخرے بھی خراب کررہے ہیں ،اور دنیا بھر کواینے بارے میں وہ تأثر بھی دے رہے ہیں جونہ صرف ہم سے نفرت کا باعث بنتا ہے بلکہ اسلام کی چمکتی ہوئی تعلیمات یر ہماری بدعملی کا نقاب ڈال دیتا ہے جس کی وجہ سے وہ دین کا صحیح حسن دیکھنے سے محروم رہ جاتے ہیں۔

سا/ جون مهموواء

besturdubooks.wordpress.com

### دھو کے کی تاویلیں

مجھے برطانیہ سے ایک خطموصول ہوا ہے جس میں مکتوب نگار لکھتے ہیں:
ہرراقم آپ کی کتابوں کا قاری ہے، آپ کے مضامین بھی ہر جنگ،،

کتوسط سے گاہے بہگاہے میسرآ جاتے ہیں، آج کے اخبار میں آپ کا مضمون تھا، ہر بی بھی چوری ہے،،اسے پڑھ کر دل چاہا کہ آپ کی خدمت میں ایک مسئلہ کھوں جو یہاں در پیش ہے، اگر اسکا جواب اخبار ہر جنگ،، ہی میں تحریر فرما کیں تو پورے مغرب کے لئے مفید اخبار ہر جنگ،، ہی میں تحریر فرما کیں تو پورے مغرب کے لئے مفید ہوگا، کیونکہ یہ مسئلہ صرف برطانیہ ہی میں نہیں، بلکہ پورے یورپ میں در پیش ہے۔

یورپ کے بہت ہے ممالک میں یہ قانون ہے کہ بے روزگارافراد کو حکومت کی طرف ہے ہے۔ روزگاری الاؤنس، دیا جاتا ہے، یہ الاؤنس، دیا جاتا ہے، یہ الاؤنس ہفتہ وار دیا جاتا ہے، اورایسے افراد کو ہر دو ہفتے بعد محکمہ کے روزگاری میں بیر بورٹ دینی ہوتی ہے کہ وہ تا حال بے روزگار ہیں، اس رپورٹ کی بنیاد پران کے پاس گھر ہی پر چیک پہنچ جاتا ہے، جوان کے کھانے اور رہائش وغیرہ کے اخراجات ہوتے ہیں۔ حکومت کی دی ہوئی اس سہولت ہے بعض لوگ یہ فائدہ اٹھاتے حکومت کی دی ہوئی اس سہولت سے بعض لوگ یہ فائدہ اٹھاتے

besturdubooks.wordpress.com ہیں کہ روزگار مل جانے کے باوجودوہ اینے آپ کو بے روزگار ظام كرتے رہتے ہيں،اور گھر بيٹھے بيرالاؤنس وصول كرتے رہتے ہيں،ان لو گوں میں ہمارے بعض مسلمان بھائی بھی شامل ہیں ،وہ ایک طرف حکومت سے بے روزگاری الاؤنس وصول کرتے ہیں اور دوسری طرف کسی دو کان یا ہوٹل میں کام کرتے ہیں یا ٹیکسی چلاتے ہیں، یا ٹیو شن پڑھاکر آمدنی حاصل کرتے رہتے ہیں، سوال یہ ہے کہ کیا یہ بھی چوری ہے؟ کیاایا کرناحرام ہے؟ کیااس کمائی سے حج کرنا جائز ے؟ اس سے مسجد، مدرسے یا کسی اور فلاحی ادارے کو چندہ دیا جاسكتاہے؟ اور اگر چندہ لينے والوں كو معلوم ہو كہ بير تم اس طرح حاصل کی گئی ہے، تو کیاان کے لئے چندہ وصول کرنا جائز ہے؟ اس سوال کی ضرور ت اس لئے پیش آئی کہ بعض لوگ اس عمل کی حمایت میں یہ دلیل پیش کرتے ہیں کہ بورب کے یہ ممالک دارالکفر ہیں، پورپ کی حکومتیں اسلام دستمن ہیں،اور مسلمانوں پر ظلم کرنے والوں کی مدد کرتی ہیں، فلسطین، بوسنیا، تشمیر اور دوسرے مقامات پر مسلمان جس ظلم وستم کا شکار ہیں،اس میں سے حکو متیں بالواسطہ ملوث ہیں ،لہذا ہم بالواسطہ یور پ کی ان حکومتوں ہے برسر جنگ ہیں،اور جنگ کی حالت میں ان کا مال اس طرح حاصل کرنا جائزے۔

> یہی استدلال ٹیلی فون کے محکمے اور دوسرے پلک محکموں کو فریب وینے کے بارے میں بھی پیش کیا جاتا ہے، بعض اوگ بینک سے قرض لے کرواپس نہیں کرتے،اوریہی دلیل استعال کرتے ہیں،

besturdubooks.wordbress.com براہ کرم ان سوالات کا جواب قدرے تفصیل سے دلاکل کے ساتھ دیجئے، کیونکہ مغربی ممالک کے مسلمانوں میں یہ ہاتیں اب خاصے بڑے پیانے پر تھیل رہی ہیں، آپ کی مصروفیت کا مجھے اندازہ ہے، کیکن امید ہے کہ آپ مایوس نہیں فر مائیں گے۔

(عبدالمجيد - ايسثن - برسل - انگليند)

خط آپ نے ملاحظہ فرمالیا۔ یہ خبر میرے لئے نئی نہیں ہے۔ مغربی ممالک کے سفر ول کے دوران اس قشم کی بہت سی مثالیں میرے علم میں آتی رہی ہیں، کہ ہمارے بعض مسلمان بھائی بہت چھوٹے چھوٹے مفادات کی خاطر ان دوسرے ملکوں میں بعض ایسے شر مناک کام کرتے ہیں جو ملک و ملت کی بدنامی کا سبب ہوتے ہیں۔لیکن جو بات نئی ہے وہ یہ کہ اب اس افسوس ناک طرز عمل کے جواز میں با قاعدہ دلائل بھی پیش کئے جارہے ہیں،اور نہ صرف یہ کہ اسے جائز قرار دیا جارہاہے، بلکہ مستحن قرار دے کر اسکی تبلیغ بھی کی جارہی ہے،اور "برسر جنگ،،ہونے کی جودلیل پیش کی گئی ہے،اس کے پیش نظر بعید نہیں کہ اسے, جہاد ،، کاایک حصہ قرار دیا جانے لگاہو۔

اگر اس سلسلے میں واقعی کسی صاحب کو کوئی غلط فہمی ہے تو ان کی اطلاع کے لئے آنخضرت علیقہ کی سیرت طیبہ سے ایک واقعہ عرض کر تاہوں، خیبر مدینہ طیبہ کے شال میں ایک بڑاشہر تھا، یہاں آنخضر ت علیہ کے عہد مبارک میں یہودی آباد تھے،اور مدینہ طیبہ کی نو جُز اسلامی ریاست کے خلاف مسلسل ساز شوں کے جال بنتے رہتے تھے، ے چے میں آنخضر علی نے ان پر ایک فیصلہ کن حملے کا فیصلہ کیا،اور خیبر کامحاصرہ فر مالیا، پیہ محاصرہ کئی روز جاری رہا،اور خیبر کے یہودی باشندے قلعہ بند ہو کر مسلمانوں سے لڑتے رہے، خیبر میں ایک سیاہ فام چرواہا یہودی باشندوں کی بکریاں چرایا کرتا تھا، اپنی سیاہ رنگت کی وجہ سے اسکانام "اسود راعی ،، مشہور ہے ،ای محاصر ہے کے دوران وہ بکریاں چرانے

ا**الا** کے لئے شہر سے باہر نکلا، بکریوں کو چراتے چراتے اسے سامنے مسلمانوں کا کا گئے کہ پڑاؤڈا لے ہوے نظر آیا،اس کے دل میں شوق پیدا ہوا کہ وہ مسلمانوں اور ان کے امیر نشکر علیہ کو خود جاکر دیکھے ،اور ان سے ان کے دین و مذہب کے بارے میں معلومات کرے ، چنانچہ وہ 🛇 بحریوں کو ہنکا تا ہوا مسلمانوں کے پڑاؤ کے پاس پہنچ گیا،اور او گوں سے یو جھنے لگا کہ آپ کے "باد شاہ ، کا خیمہ کو نسا ہے؟ مسلمانوں نے بتایا کہ ہمارے یہاں , باد شاہ ، ، تو کوئی نہیں ہو تا،البتہ ہمارے قائد اللہ کے آخری پنجمبر ہیں،اور وہ اس معمولی سے خیمے میں مقیم ہیں، اگر آبان ہے ملا قات کرناچاہیں تواندر چلے جائیں، چرواہے کونداینی آنکھوں پراعتبار آیا نہ کانوں پر ،اول تو جس خیمے کا پتہ بتایا جارہاتھا،اے خیمے کے بجائے چھپر کہنازیادہ موزوں تھا،اوراس کے لئے یہ تصور کرنا مشکل تھا کہ عرب کی اس ابھرتی ہوئی طاقت کا سر براہ اعلی اس چھپر میں رہ رہاہو گا، دوسرے یہ بات اسے نداق معلوم ہوتی تھی کہ ایک معمولی ہے انجان چرواہے کو اس سر براہِ اعلی ہے اتنی آسانی کے ساتھ ملا قات کی دعوت دی جار ہی ہے ، لیکن بالآ خراس نے دیکھ لیا کہ جو بات کہی گئی تھی وہ مذاق نہیں ، حقیقت تھی ، چنانچہ چند ہی کمحوں کے بعد وہ خواب کے سے عالم میں عرب ہی کے نہیں دونوں جہانوں کے سر دار (علی کے سامنے کھڑا تھا، آنخضرت علیہ سے اس چرواہے کی جو باتیں ہو ئیں،وہ بڑی دلچیپ اور طویل ہیں جو سیر ت کی کتابوں میں دیکھی جاعتی ہیں،(میری کتاب "جہان دیدہ، میں بھی اسکی تفصیل موجود ہے) لیکن مختصر ہے کہ آپ علیہ کی زیارت کر کے اور آپ علیقے کی باتیں سن کر اُسے یوں محسوس ہوا جیسے سالہا سال تک زندگی کی دھوپ میں جھلنے کے بعد یکا یک اس انجانی سی منزل کی چھاؤں میسر آگئی ہے، جس کی تلاش میں اسکی روح سر گر دال تھی، چنانچہ اس نے اس چھاؤل کی آغوش تک پہنچنے میں ایک لمحہ بھی تاخیر نہیں کی،اور مسلمان ہو گیا۔

مسلمان ہونے کے بعداس چرواہے نے آنخضرت علیقی سے آپ علیقی کے ساتھ

الاس نیس صد لینے کی اجازت چاہی، آپ علی شامل ہونے سے پہلے ایک کام محالات کی فر ملیا کہ جہاد میں شامل ہونے سے پہلے ایک کام محالات کی اور میں شامل ہونے سے پہلے ایک کام محالات کی در ملیا کہ جہاد میں شامل ہونے سے پہلے ایک کام محالات کی در ملیا کہ جہاد میں شامل ہونے سے پہلے ایک کام محالات کی در ملیا کہ جہاد میں شامل ہونے سے پہلے ایک کام محالات کی در ملیا کہ جہاد میں شامل ہونے سے پہلے ایک کام محالات کی در ملیا کہ جہاد میں شامل ہونے سے پہلے ایک کام محالات کی در ملیا کہ جہاد میں شامل ہونے سے پہلے ایک کام محالات کی در ملیا کہ جہاد میں شامل ہونے سے پہلے ایک کام محالات کی در ملیا کہ جہاد میں شامل ہونے سے پہلے ایک کام محالات کی در ملیا کہ جہاد میں شامل ہونے سے پہلے ایک کام محالات کی در ملیا کہ در ملیا کہ جہاد میں شامل ہونے سے پہلے ایک کام محالات کی در ملیا کہ در ملیا کہ جہاد میں شامل ہونے سے پہلے ایک کام محالات کی در ملیا کہ ضروری ہے، اور وہ بیر کہ تمہارے ساتھ بکریوں کا جو رپوڑ ہے وہ تمہارے پاس ان یہودیوں کی امانت ہے، جہاد کی فضیلت حاصل کرنے سے پہلے تمہارا فرض ہیہ ہے کہ بیہ مکریاں مالکوں کولوٹا کر آؤ، چنانچہ اسو دراعی (رضی اللّٰہ عنہ ) یہ مکریاں لے کر گئے ،اورانہیں قلعے کے اندر پہنچا کر واپس آئے، پھر جنگ میں شامل ہوے، جنگ کے خاتمے پر جب آتخضرت علی شہداء کی نعشوں کے معائنے کے لئے تشریف لے گئے تو آپ علیہ بنے ملاحظہ فر مایا کہ شہداء کی قطار میں اس نو مسلم چروا ہے کی تغش بھی شامل تھی۔

> یہ واقعہ تواخصار کی کوشش کے باوجود قدرے طویل ہو گیا (پھر بھی اسکے بعض بڑے ایمان افروز حصے باقی رہ گئے )لیکن اس وقت اس واقعے کے اس آخری حصے کی طرف توجہ دلانا مقصود تھا جس میں آپ علی ہے بکریاں خیبر کے یہودی باشندوں کو واپس کرنے کا حکم دیا۔ خیبر کے ان یہودیوں کے ساتھ آپ علیے کی بالواسطہ نہیں براہ راست جنگ تھی، یہ وہی یہودی تھے جن کی ساز شول نے آپ علیہ اور آپ علیہ کے صحابہ کو مدینہ منورہ میں چین سے بیٹھنے نہیں دیا، جن کی معاندانہ کارروائیوں سے مسلمانوں کے دل چھلنی تھے، اور اب ان کے خلاف ہا قاعدہ اعلانِ جنگ کر کے ان کامحاصرہ کیا گیا تھا، تھلی تھلی جنگ کی اس حالت میں بلاشبہ ان کی جان اور مال کے خلاف ہر کارروائی جائز تھی، دوسر ی طرف مسلمانوں کے پاس غذائی سامان کی قلت تھی،اور بکریوں کا بیررپوڑ جو بہت آسانی ہے ہاتھ آگیا تھامسلمانوں کے لشکر کی بہت سی ضروریات پوری کر سکتا تھا،لیکن اس حالت میں بھی آنخضرت علیہ نے یہ گوارا نہیں فر ملیا کہ ان بکریوں پر قبضہ کر لیا جائے ، اسودراعی رضی اللہ عنہ یہ بکریال یہودیوں سے ایک معاہدے کے تحت قلعے سے باہر لائے تنھے ،اوراگر انہیں واپس نہ کیا جاتا، تو معاہدے کی خلاف ورزی لازم آتی ، جنگ کی حالت

ااس ہے تو جائز ہے کہ تھلم کھلا طاقت استعال کر کے دسٹمن کے مال پر قبضہ کر کیا جائے ، لیکن یں بیہ وجارہ کہ ہے۔ حجو ٹامعاہدہ کر کے دھو کا دینے اور معاہدے کی خلاف ورزی کی اجازت نہیں ، آنخضر لاہ ہے۔ سے منہ بیاں ، آنخضر لاہ کے دھو کا دینے اور معاہدے کی خلاف ورزی کی اجازت نہیں ، آنخضر لاہ ہے۔ مناللہ علیہ نے بکریاں لوٹانے کا حکم دے کر شریعت کے اس حکم کوواضح فرمایا جور ہتی دنیا تک مسلمانوں کے لئے مشعل راہ ہے۔

جو مسلمان کسی غیر مسلم ملک میں رہتے ہیں، خواہ وہاں کی شہریت اختیار کر کے یا عارضی ا قامت کے طور پر ،وہ وہاں کی حکومت سے ایک با قاعدہ معاہدے نے تحت رہتے ہیں،اس معاہدے کی پاسداری ان کے ذہے شرعالازم ہے،اور اس کی خلاف ورزی شرعی اعتبار سے بھی سخت گناہ ہے، جہاد کے ذریعے کفراور اسلام دشمنی کی شوکت توڑنے کا جذبہ اپنی جگہ بڑا قابلِ تعریف ہے، لیکن اس کے لئے اپنا کر دار اور اپنے باز و مضبوط کرنے کی ضرورت ہے، عہد شکنی، چوری اور دھو کہ فریب کے ذریعہ دوسرے مذہب والول کو زک پہنچانا کفر کا شیوہ ہے، اسلام اور مسلمانوں کا نہیں، اسلام نے جہاں جہاد کی فضیلت بیان کی ہے، وہاں اس کے مفصل احکام اور آداب بھی بتائے ہیں، بلکہ دنیا کی تاریخ میں اسلام نے سب سے پہلے جنگ کوان قواعد و آداب کا پابند بنایا جو شر افت اور بہادری کا حسین امتزاج ہیں ،ورنہ اس سے پہلے جنگ، قتل وغارت گری کادوسر انام تھا،جو کسی قتم کی حدود و قیود کی پابند نہیں تھی،ای طرح یہ اسلام ہی تھاجس نے بین الا قوامی تعلقات کے مفصل احکام وضع کئے جو امن اور جنگ دونوں حالتوں پر حاوی ہیں اگر ہم ان احکام و آداب کو نظر انداز کر کے من مانی کار روائیاں کرینگے تو ایک طرف شریعت کی خلاف ورزی کا شدید گناہ اینے سر لینگے ، دوسرے اپنے طرز عمل کے ذریعہ لوگوں کو اسلام اور مسلمانوں سے متنفر کر کے اسلام کی پیش قدمی میں رکاوٹ ڈالنے کے مجرم ہو لگے۔ جو مسلمان بھائی ا۔ پنے روز گار کے حصول پاکسی اور جائز مقصد کے لئے غیر مسلم ملکوں میں جاکر آباد ہوے ہیں،انہیں یہ بات ہمیشہ یادر کھنی چاہئے کہ ان کااچھایا براطر زِ

wordpress.com الام ان کی ذات کی حد تک محدود نہیں، اِن ملکول کے لوگ انہیں اسلام کا نمائندہ سیجھے کا محالال کا نمائندہ سیجھے کی محدود نہیں، اِن ملکول کے لوگ انہیں اسلام کا نمائندہ سیجھے کی محدود نہیں، اِن ملکول کے لوگ انہیں احجی یا بری رائے قائم کرتے ہیں، اسلام کی تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ دنیا کے بیشتر حصوں میں اسلام کی نشرواشاعت زیادہ تر تاجروں کے ذریعے ہوئی جوان علاقوں میں تجار تا در کسپ معاش کے لئے گئے تھے، لیکن ان کایا کیزہ کر دار ،ان کی سیائی اور ان کی امانت و دیانت مجسم تبلیغ ثابت ہوئی،انہوں نے اپنی سیر ت کی مقناطیسی طاقت سے غیر مسلموں کواسلام کی طر ف تھینچا،اور بالآ خراسلام کی روشنی سے یورے خطے کو جگمگادیا۔

> اگر ہم غیر مسلموں کے سامنے جھوٹ، عہد شکنی، وھوکہ فریب اور خیانت کے مر تکب ہوتے ہیں توصر ف اپنی ذات پر نہیں ،اپنے دین پر ،اپنی قوم پر اور اپنے و طن پر وہ داغ لگاتے ہیں جے مٹانا آسان نہیں، اور قر آن کریم کی یہ رو نگٹے کھڑے کردینے والی وعیداس طرز عمل پر صادق آتی ہے کہ "جولوگ اللہ کے راہتے سے دوسر وں کوروکتے ہیں انہیں ایک در دناک عذاب کی خوشخبر ی سناد و،،۔

> پھراس طرنے عملی پر شر مندہ ہونے کے بجائے اسکی تاویلیں کرکے اسے جائز ثابت کرنے کی کوشش, عذر گناہ بدتراز گناہ،، کے متر ادف ہے۔

> جوسوالات مکتوب نگارنے کئے ہیں ان کاجواب بالکل داضح ہے اس طرح جھوٹ اور د ھوکے سے حاصل کی ہوئی رقمیں یقیناً حرام ہیں، اور اس حرام پینے کو حج یا مسجد اور مدر سے وغیرہ میں لگانا بھی نا جائز ہے ،اور جس شخص کو معلوم ہو کہ بیر رقم حرام طریقے سے حاصل کی گئی ہے،اس کے لئے اس کا قبول کرنا بھی جائز نہیں۔

٨/ محرم هاياه ١٩/ جون ١٩٩١ء

besturdubooks.wordpress.com

# همدردی یا گناه؟

ایک صاحب ایک مرتبہ مجھ ہے اپنے ایک پڑوی کا تذکرہ کرتے ہوے یہ بتارہے تھے کہ ان کے آپس میں کتنے خوشگوار تعلقات ہیں ،اور وہ کس طرح ایک دوسرے سے ا پنائیت اور'' حسن سلوک'' کا معامله کرتے رہتے ہیں ،اس, جسنِ سلوک ،، کی تفصیل بیان کرتے ہوے وہ کہنے لگے کہ ,,میرے پڑوی جس محکمے میں کام کرتے ہیں وہ اپنے ملاز میں کوان کی ذاتی گاڑی کے لئے بہت سی سہولیات فراہم کرتا ہے، (مثلاً پیڑول کا خرچ ،سروس اورمرمت وغیرہ کا خرچ ) میرے پڑوی کے پاس چونکہ اپنی کوئی گاڑی نہیں تھی ،اس لئے وہ بیہ ہولیات حاصل نہیں کر سکتے تھے ، میں نے اپنی گاڑی ان کے نام رجسٹر کرادی ، اور انہوں نے اینے محکمے میں اے اپنی گاڑی ظاہر کرے وہ سہولیات حاصل کرلیں، مدتوں میری گاڑی ان کے نام پر درج رہی ، اور وہ اسکے نام پر سالہا سال پیہ سہولیات حاصل کرتے رہے،، میں نے ان سے یو چھا کہ'' آپ نے ایبا کیوں کیا؟''وہ فرمانے لگے کہ'' ہمارے درمیان تعلقات ہی ایسے تھے'' مجھے یقین تھا کہ گاڑی ان کے نام رجٹر ہونے کے باوجود وہ میرے ہی استعال میں رہیگی ،اور بھی ہمارے درمیان کوئی جھگڑ انہیں ہوگا ،لہذاا گرصرف نام درج کرانے ہے کئی کا بھلا ہوتا ہوتو میں کیوں اس میں

ایک اور صاحب نے ایک مرتبہ اپنے ایک دوست کے ساتھ ہجسنِ سلوک،، کا ذکر

besturdubacke Mordpress.com کرتے ہوے بتایا کہ ''ہمارے در میان اتنے اچھے تعلقات ہیں کہ جب وہ خو دیاان کے کا کوئی فرد بیار ہو تاہے تو میں ڈاکٹر سے اپنے نام کانسخہ بنواکر اپنے محکمے کے خرچ پر دوائیں لے آتا ہوں،اوراپنے دوست کو فراہم کر دیتا ہوں،اوراس طرح علاج معالجے پر میرے دوست کا بھی کچھ خرچ نہیں ہو تا"

> دونوں صاحبان نے اپنا یہ عمل بڑے فخر کے ساتھ اس طرح بیان فر مایا جیسے یہ ان کی کشادہ دلی اور بلند حوصلگی کی علامت ہے ،اور اس کے ذریعے انہوں نے بہت بڑی نیکی انجام دی ہے جس پر وہ دنیا میں تعریف اور آخرت میں ثواب کے مستحق ہیں، یہ دونوں میں سے کسی نے نہیں سوچا کہ اس طرح اپنے پڑوسی یا دوست کے ساتھ "ہمدر دی،، کر کے وہ محکمے کے ساتھ کتنی ہے و فائی اور بددیا نتی کا معاملہ کررہے ہیں،اس "ہمدر دی،، كا آغاز تو جھوٹ بولنے سے ہوا، یعنی پہلے صاحب نے اپنی كار خلاف واقعہ اپنے پڑوسی كے نام درج كراكے غلط بيانى سے كام ليا، بلكه غلط بيانيوں كاايك طويل سلسله شروع كراديا، کیونکہ ہر مہینے وہ صاحب اپنی اس فرضی گاڑی کے لئے پیڑول کے فرضی مل داخل کرتے تنے، جن میں سے ہر فرضی مل ایک مستقل جھوٹ تھا، ای طرح اس فرضی گاڑی کی سروس اور مرمت کے بھی اسی طرح فرضی بل بنائے جاتے ہو تکے، کیونکہ گاڑی تو بدستور پہلے صاحب ہی کے استعال میں تھی،اس طرح اس ہمدر دی کی بدولت وہ سالہا سال تک جھوٹ کا بیہ پلندہ اپنے نامہ اعمال میں درج کراتے رہے، ای طرح دوسرے صاحب اینے دوست کی بیاری کے موقع پر خود اینے آپ کو بیار ظاہر کرنے کے لئے ا ہے لئے فرضی نسخے بنواتے رہے ،اور ڈاکٹر صاحب کو بھی اس غلط بیانی میں ملوث کرتے

> دوسری طرف محکمہ نے اگر کوئی سہولت اپنے کسی کارندے کو دے رکھی ہے تووہ ا پنے ملازم کو دی ہے،جو کچھ قواعد و ضوابط کی پابند ہے،نہ کسی شخص کے لئے یہ جائز ہے کہ

۱۳۸ ا ۱۳۸ دے،اور نہ بیہ جائز ہے کہ قواعد و ضوائبا کے خلاف وہ اپنی بیہ سہولت کسی اور کو منتقل کر دے،اور نہ بیہ جائز ہے کہ قواعد و ضوائبا کے خلاف جس طرح جاہے وہ سہولت حاصل کرلے، لہذا دونوں صاحبان نے جو سہولتیں ایسے یڑوسی یاد وست کودلوائیں ،وہ انکے لئے سر اسر حرام اور ناجائز تھیں ،لیکن دونوں کے حاشیہ خیال میں بھی بیہ بات نہیں آئی کہ اس طرح وہ کسی جرمیا گناہ کاار تکاب کررہے ہیں ،اسکے برعکس وہ اسے اپنی نیکیوں میں شار کر رہے تھے۔

یہ دو واقعات تومیں نے مثال کے طور پر ذکر کر دیئے، درنہ اپنے گر دو پیش میں نظر دوڑا کر دیکھئے تو معلوم ہو گاکہ ہمارامعاشر ہاس قتم کے واقعات سے بھراہواہے، کوئی سر کاری یا غیر سر کاری محکمہ اپنے ملاز میں کو جو سہولیات دیتاہے، بعض لوگ انہیں ہر قیت پراینے حق میں نچوڑنے کی کوشش کرتے ہیں، خواہ اس کے لئے جھوٹ سچ ایک کر ناپڑے ،یا قواعد و ضوابط توڑنے پڑیں ،یاکسی اور بدعنوانی کاار تکاب کر ناپڑے ، مثلاً بعض محکموں میں بیہ قاعدہ ہے کہ وہ اپنے ملاز مین کو گاڑی میں استعال کرنے کے لئے ایک خاص حد تک پیڑول کی قیمت مہیا کرتے ہیں ،اب بعض اوگ ہر مہینے اپنے پیڑول کے مل داخل کر کے بیرر قم ہر حالت میں وصول کرناضر وری سمجھتے ہیں خواہ واقعۃُ اس مہینے میں اتنا پیڑول استعال ہوا ہویانہ ہوا ہو،ای طرح بعض ملاز میں کومحکمے کی طرف سے اجازت ہوتی ہے کہ وہ ایک خاص ماہانہ کرایہ کی حد تک کوئی مکان این رہائش کے لئے لے سکتے ہیں ،اب خواہ مکان کم کرائے پر ملاہو ، لیکن وہ زائد کرائے کابل بنواکر بوری رقم وصول کرناضر وری سمجھتے ہیں ،ای طرح بعض مرتبہ مکان کی مرمت یادیکھ بھال (Maintenance) کا خرج محکمہ برداشت کرتاہے، چنانچہ بعض اوگ مرمت کے فرضی بل بنواکریہ رقمیں وصول كرتے رہتے ہيں، يہى معاملہ علاج معالج كے اخراجات كے ساتھ كياجاتا ہے كہ خواہ واقعة کسی علاج کی ضرورت نه پڑی ہو، لیکن جعلی بل بنواکر علاج کا خرچ وصول کر لیا جاتاہے۔

۱۳۹ ۱۳۹ مورتیں بڑی گھٹیافتم کی بددیانتی میں شامل ہیں، اس سلسلے میں ایک اہم شرکی کا کا اللہ کا میں ایک اہم شرکی کی اسلامی کی میں میں میں میں میں ایک اہم شرکی کی میں میں ایک اہم شرکی کے بعض میں ایک بعض میں کے ب اصول کی وضاحت مناسب معلوم ہوتی ہے جو بہت کم حضرات کومعلوم ہوتا ہے،اس لئے بعض اوقات الجھے خاصے دیا نتدار حضرات بھی غیرشعوری طور پراس قتم کی بددیانتی میں مبتلا ہوجاتے ہیں،وہاصول بیہ ہے کہ کسی چیز کی ملکیت اور چیز ہے،اوراستعال کی اجازت اور چیز،جو چیزا پنی ملکیت میں آ جائے ،اسے توانسان جس طرح جا ہے استعمال کرسکتا ہے،خواہ خوداس سے فائدہ اٹھائے، پاکسی اورکو عارضی پامستقل استعمال کے لئے دیدے،اس پرکوئی پابندی نہیں کیکن جو چیزا بی ملکیت میں نہ ہو، بلکہ مالک نے اسے استعال کرنے کاحق یا سکی اجازت دی ہو، (جے اسلامی فقہ میں , اباحت ، ، ہے تعبیر کیا گیا ہے ) اس پر ہرطرح کے مالکانہ حقوق حاصل نہیں ہوتے۔اس اجازت کا مقصد صرف یہ ہوتا ہے کہ انسان اپنی ضرورت کی حد تک اسے جس قدر استعال کرنا جا ہے کر لے ،لیکن اسے بیا جازت نہیں ہوتی کہوہ مالک کی اجازت کے بغیرا پنا بیہ حق کسی اور کومنتقل کردے، یا دوسروں کو دعوت دے کہاس سے فائدہ اٹھانے میں وہ بھی اس کے ساتھ شریک ہوجائیں ، نیز اسے یہ بھی حق نہیں ہوتا کہ اگر کسی وجہ سے وہ خود اس اجازت ہے فائدہ نہیں اٹھا سکا تواسکی قیمت وصول کرے۔

> اسکی ایک سا دہ سی مثال یہ ہے کہا گرکسی شخص نے ہمارے گھر کھا نا یکا کر بھیج دیا تو پیہ کھانا ہماری ملکیت ہے، خواہ ہم اسے خود کھائیں پاکسی اور کو تحفظ بھیج دیں، یا صدقہ کردیں، بلکہ جائزیہ بھی ہے کہ کسی کو چے کراسکی قیمت وصول کرلیں، لیکن اگر کسی شخص نے ا ہے گھر میں ہماری دعوت کی تو جو کھا نا و ہاں موجود ہے ، وہ ہماری ملکیت نہیں ، البتہ ما لک کی طرف سے اجازت ہے کہ ہم اپنی ضرورت یا خواہش کے مطابق جتنا جاہیں کھالیں۔ لیکن ظاہر ہے کہ اس اجازت کا پیمطلب نہیں کہ ہم اس کھانے پر اپنے مالکانہ حقوق جنلا نے لگیس ،لہٰذا پیہ جائز نہیں ہے کہ ہم ما لک گی مرضی کے بغیراس پرکسی اور کو دعوت دینے

۱۵۰ اگیس،اسی طرح اگر کوئی شخص د عوت کا کھانا اپنے ساتھ باندھ کر گھر لے جا کھی تو اسے کتنا گھٹیا آ دمی سمجھا جائےگا،اوراس سے بھی زیادہ گھٹیااور شر مناک بات یہ ہو گی کہ کو گی کی شخص اگر خود کسی وجہ ہے کھانانہ کھا سکا تو میزبان سے بیہ مطالبہ کرے کہ میرے کھانے کے پیسے اداکرو۔

بالکل یہی صورت ملاز مت سے حاصل ہونے والی سہولیات کی بھی ہے، جہاں تک نقد تنخواہ کا تعلق ہے،وہ ملازم کی ملکیت ہے،اسے وہ جس طرح جاہے استعال کر سکتاہے، یا جوالاؤنس کی رقمیں کیمشت محکمے کی طرف سے اداکر دی جاتی ہیں اور ان کی و صولیا بی کے لئے بل پیش کرنے نہیں پڑتے ،ان کا بھی یہی حکم ہے ،لیکن جو دوسر ی سہولیات ملاز م کو فراہم کی جاتی ہیں مثلاً پیڑول،علاج معالجے اور کرائے وغیرہ کے بلوں کی ادائیگی،وہ محکمے کی طرف سے ایک اجازت ہے ،لہذااس کا مطالبہ اس حد تک جائز اور درست ہے جس حد تک اس اجازت سے واقعی فائدہ اٹھایا گیاہے ،اس سے زیادہ نہیں ،اس فائدے میں اپنے کسی عزیز، دوست یا پروی کوشر یک کرنا مجھی جائز نہیں،ای طرح اگر خود کواس اجازت سے فائدہ اٹھانے کی ضرورت پیش نہیں آئی،یااکا موقع نہیں ملا، تواس کاغلط بل پیش کر کے پیسے وصول کرنا بھی سر اسر نا جائز ہے ،اور اسکی مثال بالکل ایسی ہی ہے کہ کوئی شخص دعوت میں شریک نہ ہو ،اور داعی کے پاس اس وفت کے کھانے کا ہل بھیج دے ، کہ میں چو نکہ دعوت سے فائدہ نہیں اٹھا کا اس لئے یہ بل تم ادا کرو۔ ظاہر ہے کہ کوئی گھٹیا ہے گھٹیا آ دمی بھی ایسی حرکت نہیں کر یگا، مذکورہ سہولیات سے فائدہ اٹھائے بغیران کابل محکمے کو بھیج دینا بھی ایسی ہی شر مناک حرکت ہے لیکن افسوس ہے کہ اس کی برائی عام طور سے محسوس نہیں کی جاتی ، بلکہ اسے اپناحق سمجھا جاتا ہے ، حالا نکہ اس میں حجوث اور فریب کا گناہ بھی ہے،اور دوسرے کامال ناحق کھانے کا گناہ بھی۔

اس صورت ِ حال کا بنیادی سبب پہ ہے کہ روپیہ پیسہ اور مادی منافع کو زندگی کا وہ

ا۵۱ اما افعادی مقصد قرار دے لیا گیا ہے جس کے آگے دینی، اخلاقی اور روحانی قدریں اور ملک کاری مقصد قرار دے لیا گیا ہے جس کے آگے دینی، اخلاقی ہوکر روگئی ہے، ایس منظر میں چلی گئی ہے، کا انتہ در معنی ہوکر روگئی ہے، یا پس منظر میں چلی گئی ہے، یہ در ست ہے کہ معاشر ہے کاعمومی مزاج راتوں رات تبدیل نہیں ہو سکتا، لیکن اسکا یہ مطلب نہیں کہ جس شخص کواللہ تعالی نے ضمیر کی پاکیز گی عطافر مائی ہو،وہ اس ماحول سے فکست کھاکر بیٹھ جائے ،جسن کر دارا یک خو شبوہے جو بالآ خر تھیل کرر ہتی ہے۔

> ١٥/ محرم هامانه ٢١/ جون ١٩٩١ء

besturdubooks.wordbress.com

### حھوٹ کے یاؤں

اردومیں مثل مشہور ہے کہ , جھوٹ کے پاؤل نہیں ہوتے ، ، مگراب اسکے پاؤل نہیں ہوتے ، ، مگراب اسکے پاؤل نہیں کہ اس نے بورے معاشر ہے کو بری طرح اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے ، اور زندگی کا کوئی گوشہ ہمارے ماحول میں اس سے خالی نہیں رہا ، کھلا جھوٹ تو خیر ایسی چیز ہے جہے ہر شخص براسجھتا ہے ، اس میں مسلمان اور کا فرکی بھی قید نہیں ، بلکہ وہ دھر ہے بھی جو اللہ تعالی کے وجود تک میں شک کرتے ہیں ، وہ بھی نظریاتی طور پر جھوٹ کو براہی ہجھتے ہیں جولوگ عملاً دن رات جھوٹ بولنا جولوگ عملاً دن رات جھوٹ بولنا کہ جھوٹ ہیں ، ان سے بھی اگر پوچھا جائے کہ جھوٹ بولنا کیسا ہے ؟ تو یقیناً ان کا جواب بھی یہی ہوگا کہ بہت براہے ، لبذا ایسے لوگوں کو جب بھی ایسی ہے کہ بہت براہے ، لبذا ایسے لوگوں کو جب بھی ایسی خیوٹ کے کردار کی درسی کا خیال آئے گا تو وہ جھوٹ سے بھی تو بہ کر سکیں گے ، لیکن ہمارے زمانے میں جھوٹ کی ایسی بہت سے لوگ جھوٹ سیجھتے میں جھوٹ کی ایسی بہت سے لوگ جھوٹ سیجھتے میں جھوٹ کی ایسی بہت سے لوگ جھوٹ سیجھتے میں نہیں ، لہذا انہیں بیدخیال ،ی نہیں آئا کہ ان سے کوئی غلط کا م سرز د ہور ہا ہے ۔

میرے پاس ایک مرتبہ ایک اور شہر سے ایک صاحب ملنے کے لئے تشریف لائے، پڑھے لکھے اور نماز روزے کے پابند، ذہین اور تعلیم یا فتہ، بڑے خوش مزاج اور ستھرے ادبی ذوق کے مالک بڑے خوبصورت شعر کہنے والے چہرے مہرے سے لے کرانداز وا دا تک ہر چیز میں شرافت جھلکتی ہوئی، کافی دیر تک انہوں نے اپنی دلنواز صحبت سے مجھے ا ۱۵۳ متفید کیا، جب چلنے کاوفت آیا تو میں نے پوچھا "کب تک قیام رہیگا؟، کہنے لگے کی کاران کاران کاری کاران کی کارون کے اصرار پر اپنا قیام میں نے کارون کے اور اس کے اصرار پر اپنا قیام میں نے کی کی کی کارون کے ایک کی کے کارون کے اور اپنا قیام میں نے کی کارون کے اور ان کے اصرار پر اپنا قیام میں نے کارون کے کارون کے اور ان کے اصرار پر اپنا قیام میں نے کارون کے کارون کارون کے کارون کارون کے کا چند روز کے لئے اور بڑھالیاہے،اور آج ہی میں اپنے دفتر کومیڈیکل سر ٹیفکیٹ روانہ کر رہاہوں،، میں نے چونک کر یو چھا "کیسا میڈیکل سر ٹیفکیٹ ؟،، انہوں نے بڑی بے یروائی سے جواب دیا "یہی دفتر سے چھٹی لینے کے لئے جو میڈیکل سر شفکیٹ بھیجا جاتا ہے ،، میں نے یو چھا "کیا خدا نخواستہ آپ کی کچھ طبیعت ناساز ہے؟ ،، فرملیا ارے نہیں بھائی،اللہ کے فضل سے میں بالکل تندرست ہوں،لیکن دفتر سے چو نکہ مزید چھٹی ملنے کا کوئی اور راستہ نہیں ،اس لئے میڈیکل سر ٹیفکیٹ ہی بھیجنا پڑیگا۔

> ان جیسے شخص سے یہ بات سکر مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے دل پر بجلی گر گئی ہو، میں نے عرض کیاکہ آپ نے یہ بھی سوچا کہ یہ جعلی سر ٹیفکیٹ بنوانا آپ کے لئے کیسے جائز ہوگا؟ اور اس مصنوعی تصدیق نامے کی بنیاد پر جو چھٹی آپ کو عاصل ہوگی، اس سے استفادہ آپ کے لئے در ست ہو گایا نہیں؟ نیزاس چھٹی کے دنوں کی جو تنخواہ آپ کو ملے گی،وہ آپ کے لئے حلال ہو گی یا نہیں؟، آدمی واقعی شریف تھے، یہ سنکروہ بھی سکتے میں آگئے، کہنے لگے واقعۃ آج سے پہلے مجھے کبھی اس طرف توجہ ہی نہیں ہوئی، چو نکہ دفتر ول میں عام معمول یہی ہے کہ ضرورت کے وقت میڈیکل سر ٹیفکیٹ بنواکر چھٹی حاصل کرلی جاتی ہے،اس لئے میں بھی بے سوچے سمجھے یہی کر تارہا، پھر وہ یو چھنے لگے کہ کیاوا قعی شدید ضرورت کے وقت بھی اس طرح چھٹی لینا جائز نہیں؟ میں نے عرض کیا کہ اول تو صرف عزیزوں کااصرار کوئی ایسی شدید ضرورت نہیں ہے، دوسرے اگر واقعی کوئی سخت ضرورت ہو تووہ ضرورت بتاکر چھٹی کی در خواست دینی چاہئے ،اگراس ضرورت کی بنیاد پر چھٹی قواعد کے لحاظ سے مل سکتی ہوگی تو مل جائیگی ،اوراگر اسکی بنیادیر چھٹی نہ مل سکتی ہو تو بغیر تنخواہ کے رخصت کی جائے، جھوٹا میڈیکل سر ٹیفکیٹ دے کر چھٹی لینے کا بہر حال

۱۵۳ کوئی جواز نہیں،انہوں نے یہ سن کر میرے سامنے یہ اعتراف کیا کہ ابتک میڑھ واقعی یہ گناہ بے سوچے سمجھے کر تارہاہوں، آج چو نکہ مجھے صبیح بات کی طرف دھیان ہو گیا،الکھی لئےانشاءاللہ آئندہ تبھیاں طرح چھٹی نہیں او نگا۔

اس واقعے سے پہلے مجھے بھی یہ اندازہ نہیں تھا کہ اس قتم کے بظاہر دیانت دار حضرات بھی اس غلط فہمی میں مبتلا ہوں گے ، کہ اس قشم کے جعلی سر ٹیفکیٹ بنوانا جائز ہے، یا نہیں اسکی برائی کا احساس ہی نہیں ہو گا، اسکے بعدیۃ چلا کہ جھوٹ نے کیسے کیسے مقدس دلوں میں دهیرے دهیرے جگہ بنالی ہے،اس کا نتیجہ بیہ ہے کہ اب ہمارے ماحول میں کسی سر شیفکیٹ کی کوئی و قعت نہیں رہی،اور حقیقتِ حال معلوم کرنے کے لئے کوئی سر ٹیفلیٹ ویکھنلانہ دیکھناسب برابر ہے۔

پھر جو حضرات اس قتم کے سر ٹیفکیٹ جاری کرتے ہیں ان کا معاملہ اور بھی زیادہ عگین اور افسوس ناک ہے، ظاہر ہے کہ یہ سر ٹیفکیٹ کوئی ان پڑھیا جاہل شخص جاری نہیں کر سکتا، تصدیق نامے وہی لوگ جاری کرسکتے ہیں جو نہ صرف تعلیم یافتہ ہوں، بلکہ كسى خاص شعبه ميں انہيں كوئى مقام حاصل ہو، بالخصوص ميڈيكل سر شيفكيٹ تو كوئى ڈاکٹر ہی جاری کر سکتاہے ،اور ڈاکٹر کسی بھی معاشر ہے کاوہ باو قار اور ذمہ دار فر د ہو تاہے جس کے اعتاد پر لوگ اپنی جانیں اسکے حوالے کرتے ہیں ،اور خاص طور پر کسی مریض کی جسمانی کیفیت کے بارے میں اسکی زبان یا قلم سے نکلا ہواایک ایک لفظ معنی رکھتا ہے،اور اس پر زندگی کے بہت سے معاملات کے فیصلے ہوتے ہیں ،اگر ایسی ذمہ دار شخصیت بھی پیہ خیال نہ کرے کہ جو سر ٹیفکیٹ اس کے قلم سے نکل رہاہے،اسکی حیثیت ایک گواہی کی ہے، اور اس منصب کا حامل شخص بھی اپنی غیر ذمہ دارانہ بلکہ خلاف واقعہ گواہی سے معاشرے کو گمراہ کرنے لگے تو آخر اس معاشرے کا کیا ہے گا؟، اگر اس قتم کے سر ٹیفکیٹ مالی معاوضہ لے کر جاری کئے گئے ہوں، تب تو جھوٹ کے ساتھ رشوت کا

۱۵۵ دوہرا گناہ بھی اسکے ساتھ وابستہ ہے، اور اگر محض "ہمدردی،، کے خیال سے جارگی وابستہ ہے، اور اگر محض پہمدردی،، کے خیال سے جارگی ویرائی ہوں کے بھیتنا پڑتا ہے، اور سے میرائی ہوری قوم کو بھیتنا پڑتا ہے، اور سے میرائی ہوری قوم کو بھیتنا پڑتا ہے، اور سے میرائی ہوری قوم کو بھیتنا پڑتا ہے، اور سے میرائی ہے جس کا خمیازہ پوری قوم کو بھیتنا پڑتا ہے، اور اس سے جو نا قابلِ تلافی نقصان پہنچتا ہے اس سب وبال ایسے جعلی سر طیفکیٹ جاری کرنے والوں کے نامہ اعمال کالازمی حصہ ہے جس کاجواب ایک نہ ایک دن انہیں کہیں دینا يزيگا۔

> بعض مرتبہ یہ دلیل بھی سننے میں آتی ہے کہ اس قتم کے جعلی تصدیق نامے معاشرے میں اس درجہ رواج پاگئے ہیں کہ اب ان کااجراء پیشہ ورانہ کاموں کاایک حصہ بن چکاہے، اور اگر کوئی شخص ایسے سر شفکیٹ جاری کرنے سے پر ہیز کرے تولوگ اسکی طرف رجوع کرنابند کردیتے ہیں،اور وہ اپنی جائز آمدنی سے بھی محروم رہ جاتاہے، لیکن واقعہ یہ ہے کہ بیہ دلیل "عذرِ گناہ بدتر از گناہ'' کے مصداق ہے،الحمد للہ اس گئے گذرے دور میں آج بھی بیثار افراد وہ ہیں جنہوں نے تبھی اس قتم کی کسی پیشہ ورانہ بد دیا نتی کاار تکاب نہیں کیا،وہ لوگ اپنی اس دیانت داری کی وجہ سے مر نہیں گئے،وہ زندہ ہیں ،اور خدا کے فضل و کرم ہے بہت اچھی طرح زندہ ہیں ، خاص طور سے ڈاکٹر صاحبان کی بھاری تعداد بلکہ شاید اکثریت اب بھی ایسی ہی ہے کہ وہ اس قتم کے گھٹیا کا موں کا تصور بھی نہیں کر کتے ،اس کے باوجو دا نہیں ناقدری کا مجھی شکوہ نہیں ہوا،وہ پوری عزت اور و قار کے ساتھ اپنے پیشہ ورانہ فرائض ذمہ داری کے ساتھ اداکرتے ہیں،اور انہیں نہ صر ف بیہ کہ کوئی مالی نقصان نہیں ہوا، بلکہ مالی حیثیت اور ساجی رہبے دونوں کے اعتبار سے وہ معاشرے میں بلند مقام رکھتے ہیں، معاشرے میں کسی برائی کاعام رواج در حقیقت اس طرح ہو تاہے کہ لوگ اس برائی کے آگے ڈٹنے کے بجائے اس کے سامنے ہتھیار ڈالتے چلے جاتے ہیں،اور ضمیر کی آواز کو د باکراس قتم کی بو دی دلیلوں کے سائے میں پناہ لینے لگتے ہیں،اس کے برخلاف اگر کوئی شخص ہمت کر کے برائی کے آگے ڈٹ جائے اوراسکے

Nordpress.com سا نے شکست کھانے ہے انکار کر دے تو انجام کار فتح ای کی ہوکر رہتی ہے، قرآ کُٹِ کھی کی۔ واشگاف الفاظ میں اعلان فر مایا ہے کہ ﴿ وَ الْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ ﴾ یعنی اچھاانجام انہی کا ہے جولاج برائی ہے بیجے ہیں۔

آج کل بہت سے مقاصد کے حصول کے لئے ,,کیرکٹر سٹیفکیٹ ، ، کی بھی ضرورت پٹرتی رہتی ہے،اس شخصا میں کسی شخص کے بارے میں پی تصدیق کی جاتی ہے کہوہ ا چھے اخلاق وکر دار کا حامل ہے، اور میں اسے اتنی مدت سے جانتا ہوں، یہ مٹرفیکیٹ بھی بکثر ت سو ہے سمجھے بغیر جاری کر دیئے جاتے ہیں ، اور اس بات کی پروانہیں کی جاتی کہ جس شخص کے بارے میں پی تصدیق کی جارہی ہے وہ اسکا اہل ہے یانہیں ،اور یہ بات بھی جھوٹ موٹ ہی لکھدی جاتی ہے کہ میں انہیں یانچ سال سے یا دس سال ہے جانتا ہوں۔

ا یک مرتبه میں ایک فقہی کا نفرنس میں شرکت کے سلسلے میں سعودی عرب کے شہر جدہ میں مقیم تھا،ایک صاحب مجھ سے ملنے کے لئے تشریف لائے ،اورانہوں نے ایک بڑے ثقه بزرگ کاایک خط مجھے دیا ،اس خط میں انہوں نے مجھ سے فر مائش کی تھی کہ اِن صاحب کو یا کتانی سفارت خانے ہے یاسپورٹ بنوانا ہے،اس میں ان کی مدد کرد ہے ، میں نے دریافت کیا کہ آپ کو یہاں ہے یا سپورٹ بنانے کی کیا ضرورت پیش آگئی؟ اس پر انہوں نے وہ درخواست میرے ہاتھ میں تھا دی جوانہوں نے پاکستانی کونسلر کے نام کھی تھی ،اس درخواست میں ککھاتھا کہ میرا پاسپورٹ سعودی عرب میں گم ہوگیا ہے،اس کئے نیا یا سپورٹ بنوا دیا جائے ،اورشایداس درخواست کے ساتھ کچھ تصدیقات بھی تھیں ، میں نے ان سے پو چھا کہ آپ پاکتان ہے کب آئے تصاور پاسپورٹ کہاں اور کیے گم ہوا؟ اس سوال کے جواب میں انہوں نے جو باتیں کیں ، ان پر مجھے اطمینان نہ ہوا ، اور میں نے یہ کہہ کران سے معذرت کرلی کہ چونکہ میں یا سپورٹ کی گشدگی کے بارے میں

کام کرنے سے کیوں انکار کیا، بعد میں پتہ چلا کہ در حقیقت وہ ہندوستانی نیشنل تھے،اور ا یک عرصہ تک سعودی عرب میں تلاشِ روز گار سے مایوس ہو چکے تھے، اب کسی نے ا نہیں یہ مشورہ دیا تھاکہ وہ یا کتان جا کرروز گار تلاش کریں،اور اس کے لئے انہوں نے پیہ حیلہ اختیار کیا تھا کہ پاسپورٹ گم ہونے کی فرضی کہانی بنائی تھی، تا کہ اس طرح پاکستان کا ویزا نہیں، بلکہ اسکی قومیت ہی کا ثبو ت پاسپورٹ کی شکل میں کیوں نہ حاصل کر لیا جائے۔ بعض او گوں نے بتایا کہ اس طرح لوگ کرتے ہی رہتے ہیں، لیکن مجھے جیرت ان بزرگ پر تھی جنہوں نے ان صاحب کو میرے یاس بھیجا،اور مجھے سفارشی خط بھی لکھا کہ میں ان کی مدد کر دول،وہ کوئی حجوٹے یاد ھو کے باز نہیں تھے، بلکہ بڑے قاعدے کے آدمی تھے، کیکن ان کے ذہن میں بس یہی پہلو غالب رہا کہ ایک ضرورت مند شخص کی مدد کرنی عاہے، یہ انہوں نے نہیں سو جا کہ جھوٹ بول کریہ کام کرنا کتنا بڑا گناہ اور اینے ملک کے ساتھ کتنی بڑی بے و فائی ہے، کسی شخص کے چہرے پر اسکے اندرونی عزائم لکھے ہوے نہیں ہوتے،اور اس طرح کی, ہمدر دی،، کے نتیجے میں وہ کسی تخ یب کار، کسی دہشت گر د یا کسی خطرناک جاسوس کواپنے ملک میں بھیجنے کے بھی مجرم ہوسکتے ہیں،اوراگراسکے نتیجہ میں اینے ہم وطنوں کی جانیں گئیں، یا کوئی اور تخریبی واقعہ پیش آیا تواس جرم کی ذمہ داری سےوہ بھی بری نہیں ہو نگے۔

> اس قتم کی مثالوں سے اندازہ ہو تاہے، کہ ہمارے معاشرے میں کسی شخص کے حق میں کوئی تصدیق نامہ جاری کر دینا ایک کھیل بنکر رہ گیا ہے، اور اچھے اچھے ثقہ قتم کے لوگ بھی اس میں جھوٹ سچ کاامتیاز نہیں کرتے، بلکہ اسے جھوٹ میں شامل ہی قہیں سمجھتے،اس صور تِ حال نے معاشر ہے میں جو بتاہی مجار کھی ہے وہ کسی سے یو شیدہ نہیں،

۱۵۸ امکن مسئلہ اس صور ت ِ حال کی ند مت کرتے رہنے سے حل نہیں ہو سکتا، جنجا کا کہ ہم میں سے ہر شخص اپنی اپنی جگہ پر اسے تبدیل کرنے کا پختہ عزم نہ کرے، دوسر وں لائھیں سہی،لیکن ہر شخص کواپنے آپ پر مکمل اختیار حاصل ہے جے کام میں لائے بغیریہ صورتِ حال تبدیل نہیں ہو گ۔

٢٩/ محرم هاسماج ١٠/ جولائي ١٩٩٣ء besturdubooks.wordbress.com

# لوگ کہتے ہیں

انسانی نفس کی چور یول ہے آنخضر سے اللہ سے نیادہ کون باخبر ہوسکتا ہے؟ چنانچہ آپ علی اللہ فی خور سے اللہ بی خور سے اللہ بی خور درواز ول کی بھی بند کیا جو اس حکم کی خلاف ورزی کی طرف لے جا سکتے ہیں،اوران چوردرواز ول کی بھی نشان دہی فرمائی جہال سے انسان کی نفسانی خواہشات حیلے بہانے تلاش کر سکتی ہیں،نفس انسانی کی ایک فطرت بیرے کہ جس برائی کا الزام وہ براہ راست اپنے سرلین نہیں چا ہتا،اسے سی اور شخص کے کند ھے بیر کھ کرانجام دینے کی کوشش کرتا ہے، تا کہ مقصد بھی حاصل ہوجائے،اوراپ او پرحرف بھی بیر کھ کرانجام دینے کی کوشش کرتا ہے، تا کہ مقصد بھی حاصل ہوجائے،اوراپ او پرحرف بھی اور بینے پیرائے میں بیان فرمایا ہے،امام غزائی نے احیاء العلوم میں آپ فیت کونہایت لطیف اور بینے پیرائے میں بیان فرمایا ہے،امام غزائی نے احیاء العلوم میں آپ فیق کا بیارشادان الفاظ میں نقل کیا ہے:

, بِنْسَ مَطْيَةُ الْكَذِبِ: يَقُوْلُ النَّاسُ،، جموت كى بدر ين سوارى يفقره مے كد, لوگ يوں كتے بين،،

مطلب میہ ہے کہ جولوگ براہِ راست جھوٹ بولنے سے کتراتے ہیں، وہ بے بنیاد اور بے حقیق با تیں لوگوں کے ہیں''لوگوں میں اور بے حقیق با تیں لوگوں کے سر پررکھ کر کہد ہتے ہیں''لوگوں میں تو یہ بات مشہور ہے، لوگوں کا کہنا تو یہ ہے، یہ وہ فقرے ہیں جو جھوٹ کے الزام سے بچنے کے لئے ایک ڈھال کے طور پر استعمال کئے جاتے ہیں، اور جھوٹ جوا بے یاؤں چل کر

We Wordpress com نہیں پھیل سکتا ،اس قتم کے فقروں پرسوار ہوکر پھیل جاتا ہے ،اسی لئے آ ۔ فقرے کو, جھوٹ کی سواری ، ،قرار دیا۔

بہتو ایک نطیف اور استعاراتی پیرائے بیان تھا، جوحقائق پر نگاہ رکھنے والوں کے لئے بڑا مؤ ثر اور دل میں اتر جانے والا ہے، کیکن ای بات کو آ ہے آلیتے ہے ایک اور حدیث میں بالکل سادہ اور عام فہم الفاظ میں بھی ارشاد فر مایا جسے ہرشخص سنتے ہی سمجھ جائے ،فر مایا: , , كَفْي بِالْمَرْءِ كَذِبًا أَنْ يُحَدِّثَ بِكُلِّ مَا سَمِعَ ، ،

> ,,انسان کے جھوٹا ہونے کے لئے اتنی بات بھی کافی ہے کہ وہ ہر وہ بات دوسروں کوسنانے لگے جواس نے کہیں ہے بھی من لی ہو،،

دونوں ارشادات کا منشا درحقیقت بیہ بتانا ہے کہ ایک سیجے مسلمان کے لئے بیہ جائز نہیں ہے کہ وہ ہر کچی کی بات کہیں ہے شکراہے آگے چلادے،اس طرح افواہیں جنم لیتی ہیں، حبوٹی باتیں معاشرے میں پھیلتی ہیں ، اور متضاد افوا ہوں کے گر دوغبار میں حقیقت کا چبرہ مسخ ہوکررہ جاتا ہے،قرآن کریم نے بھی ایسی ہے تحقیق افواہیں پھیلانے کی پرزور مذمت کی ہے، آ تخضرت علیقہ کے عہد مبارک میں بیر منافقین کا وطیرہ تھا کہ وہ مسلمانوں کے درمیان ایسی ا فوا ہیں پھیلاتے رہتے تھے جن ہےلوگوں میں بے چینی اورتشویش پیدا ہوتی تھی ،اور دشمنوں کو فائدہ پہنچاتھا،قر آن کریم نے ان کی مٰدمت کرتے ہوئے مایا:

> ﴿ وَإِذَا جَآءَ هُمُ آمُرٌ مِّنَ ٱلاَمُن أَو الْخَوُفِ آذَاعُوا بِهِ مَ وَلَوُ رَدُّوهُ اِلَى الرَّسُولُ وَ إِلَى أُولِي ٱلاَّمُر مِنْهُمُ لَعَلِمَهُ الَّذِيْنَ يَسُتَنُبطُوْنَهُ مِنْهُمُ ﴿ ٨٣:٨)

> ,, جب بھی امن یا خوف ( جنگ ) کے بارے میں انہیں کوئی بات پہنچتی ہے، وہ اسے پسیلانے میں لگ جاتے ہیں ،اگروہ اے (پھیلانے کے بجائے ) ذ مہ دارلوگوں تک پہنچاتے تو ایسے لوگ اسکی حقیقت جان لیتے

جواسکی کھود کرید (تحقیق) کریکتے ہیں،،

besturdubooks.wordpress.com قر آن وسنت کے ان ارشادات سے اسلام کا جو مجموعی مز اج سامنے آتا ہے ، وہ پیر ہے کہ جبتک کسی بات کی مناسب تحقیق نہ ہو جائے،اس وقت تک اُسے دوسروں کے سامنے بیان کرنا جائز نہیں،اگر کوئی شخص اس قتم کی بے شخقیق بات کو پورے و ثوق اور یقین سے بیان کرے تب تو ظاہر ہے کہ وہ خلاف واقعہ اور غلط بیانی کے ذیل میں آتا ہے، کیکن اگر بالفر ض و ثوق کے ساتھ بیان کرنے کے بچائے "لوگ کہتے ہیں ،، جیسے فقرے کا یر دہ رکھ کر بیان کرے، لیکن مقصد یہی ہو کہ سننے والے اُسے پیج باور کرلیں، تب بھی مذ کوره بالااحادیث کی روشنی میں ایسا کرنا جائز نہیں۔

> دراصل اسلام کا مقصد ہے ہے کہ ہر مسلمان معاشرے کا ایک ذمتہ وار فروین کر زندگی گذارے،اس کے منہ سے جو بات نکلے، وہ کھری اور سچی بات ہو،اور وہ اپنے کسی قول و فعل سے غیر ذمہ داری کا ثبوت نہ دے، قر آنِ کریم ہی کاار شاد ہے کہ:

> > ﴿مَايَلْفِظُ مِنْ قَوْلَ إِلاَّ لَدَيْهِ رَقِيْبٌ عَتِيْدٌ ﴾ انسان جو بات بھی زبان سے نکالتاہے، اسے (محفوظ رکھنے کے لئے) ا یک نگہبان ہر وقت تیار ہے۔

مطلب سے ہے کہ انسان سے نہ سمجھے کہ جو بات وہ زبان سے نکال رہاہے ،وہ فضامیں تحلیل ہو کر فنا ہو جاتی ہے، بلکہ واقعہ یہ ہے کہ منہ سے نکلی ہوئی ہر بات کہیں ریکارڈ ہو رہی ہے، اور آخرت میں اس سارے ریکارڈ کا ہر شخص کو جواب دینا ہوگا، ای لئے آ تخضرت علیلیہ نے بہت سی احادیث میں زبان کو قابومیں رکھنے کی تاکید فرمائی ہے۔ لیکن ان تمام تعلیمات کے بر عکس آج کل ہماری زبانیں اتنی بے قابو ہو گئی ہیں کہ ان کے استعال میں ذمہ داری کا تصور ہی باقی نہیں رہا، جو کوئی اڑتی ہوئی بات کہیں سے ہاتھ آگئیاسے تحقیق کے بغیر دوسر ول تک پھیلانے اور پہنچانے میں کوئی جھجک محسوس ۱**۱۲** نہیں کی جاتی،اور لوگ اسے بے دھڑک ایک دوسرے سے اس طرح بیان الری تھے۔ جاتے ہیں، کہ فضامیں افواہوں کاایک طو فان ہمہ و فت بیار ہتا ہے۔

یوں توہر قشم ہی کی خبر میں احتیاط اور ذمہ داری کی ضرورت ہے، لیکن جس خبر کے نتیجے میں کسی دوسرے پر کوئی الزام لگتا ہو،اس میں تواحتیاط کی ضرور ت اور بھی زیادہ ہے، کیونکہ اس سے کسی دوسر ہے انسان کی عزت و آبر و کامسئلہ وابستہ ہے ،اور بلا تحقیق افواہوں کی بنیاد پر کسی انسان کی عزت کو مجر وح کرنا صر ف حجموٹ ہی نہیں، بہتان بھی ہے،اور حقوق العباد میں سے ہونے کی بنا پر اور زیادہ تنگین جرم ہے، لیکن ہمارے موجودہ ماحول میں کسی شخص پر کوئی الزام عائد کرناایک کھیل بن کررہ گیاہے، جس میں کسی تحقیق اور ذمہ داری کی ضرورت نہیں سمجھی جاتی، بالخصوص اگر کسی شخص سے ذاتی، جماعتی یا سیاسی اختلاف ہو تواسکی غیبت کرنا،اس پر بہتان باند ھنااوراہے طرح طرح ہے بہ آبرو کرنا حلال طیب سمجھ لیا گیاہے۔

اس صورت ِ حال کے بیہ نتائج بد کھلی آنکھوں ہر شخص دیکھ رہاہے کہ فضا جھوٹی خبروں ہے اتنی آلودہ ہو چکی ہے کہ حقیقت ِ حال کا پیۃ لگاناد شوار ہے اور اسکی وجہ ہے کسی کو کسی پر اعتبار نہیں رہا، نیز جھوٹ کی اس قدر کثر ت نے غلط بیانی اور بہتان طر ازی کی برائی دلول سے نکال دی ہے،اور ہر غیر ذمہ دار شخص کو بیہ حوصلہ ہو گیا ہے کہ وہ بے بنیاد سے بے بنیاد بات دھڑلے سے معاشرے میں پھیلادے،اور پھر ایک انتہائی خطرناک بات پیر ہے کہ غلط الزامات کے سلاب میں حقیقی مجر موں کو بھی فی الجملہ پناہ مل گئی ہے، یعنی جو لوگ واقعی خطاکار اور بد عنوان ہیں ،انہیں بدنامی کازیادہ خطرہ باقی نہیں رہا،اس لئے کہ وہ یہ سوچتے ہیں کہ اگر کوئی خبر ہماری بد عنوانی کے بارے میں اڑی تو وہ اس طرح مشکوک سمجمی جائیگی جیسے اور بہت ی بے تحقیق باتوں کو سنجیدہ لوگ مشکوک سمجھ کر نظر انداز کر دیتے ہیں، چنانچہ بدعنوان افراد آرام سے بدعنوانیوں میں ملوث رہتے ہیں،اور بہت

ہے بے گناہوں کے دامن پر داغ لگ جاتا ہے۔

Desturdubooks.Wordpress.com یہ ٹھیک ہے کہ ہمارے ماحول میں غیر ذمہ دارانہ باتیں بے حد تھیل گئی ہیں، لیکن اس کاعلاج بھی دور دور سے اس صور تِ حال کی ند مت کرتے رہنا نہیں ہے، بلکہ ہر برائی کاعلاج پیہ ہے کہ ہر شخص اپنی اپنی جگہ پیہ عزم کرلے کہ دوسرے لوگ خواہ کچھ کرتے ر ہیں، کم از کم وہ اپنے قول و فعل میں ذمہ داری کا مظاہر ہ کریگا،اور بے شخفیق با توں کو پھیلا کرافواہ طرازی کامر تکب نہیں ہو گا۔ ہر شخص کویہ سو چنا جاہئے کہ وہا پنے طرز عمل میں تبدیلی لا کر معاشرے ہے کم از کم ایک غیر ذمہ دار شخص ضرور کم کر سکتاہے ،اوراس کے نتیج میں کم از کم اپنے آپ کو اللہ تعالی کے سامنے حجوث کے گناہ سے بچا سکتاہے ،اور پھر تجربہ یہ ہے کہ جب افراد میں یہ فکر پیدا ہو جاتی ہے توایک شخص کاطرزِ عمل دوسرے کے لئے بھی ایک نمونہ بنتا ہے،اور ایسے نمونوں میں رفتہ رفتہ اضافیہ ہو تاجائے توای طرح معاشرہ سدھار کی طرف روال دوال ہو جاتا ہے، آج ہماری ایک اہم ضرورت یہ بھی ہے کہ ہم معاشر تی برائیوں کے رواج عام کو مایو سی کاذر بعیہ بنانے اور ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھ جانے سے خود بھی بچیں ،اور دوسر ول کو بھی بچائیں ،اس کے بجائے اپنے عمل اور عزم سے بد عنوانی کی تاریکیوں میں امید کی مشعلیں رو شن کریں، جن سے باعز ت اور یا کیزہ زند گی کی طرف بڑھنے کا حوصلہ ابھرے،اس کے بغیر تبھی کوئی قوم ترقی کی منزلیں طے نہیں کر سکتی۔

> ۱۲/ صفر هاسماج ۲۴/ جولائي سم

besturdubooks.wordbress.com

# ايك خوشي كاواقعه

قرآنِ کریم نے آنخضرت علیہ کو دنیا میں بھیجنے کے جومقاصد بیان فرمائے ہیں،ان میں سے ایک اہم مقصد ہے کہ آپ , کتاب، (یعنی قرآنِ کریم) اور , چکمت، کی تعلیم دیں۔ چنانچہ آپ کی اور کی اور کی اور کمت کو تا ہے جانچہ آپ کی اور کی اور حکمت کو تا ہے تا ہے تا ہے تا ہے اور ہے تا ہ

رحدیث، کی اسی اہمیت کی وجہ سے اس امت نے حدیث کو اپنی صحیح شکل وصورت میں محفوظ رکھنے اور اسکی چھان بین کے لئے عملی میدان میں جو محنتیں کی بین اسکی نظیر کسی مذہب وملت میں موجود نہیں ہے، آنخضرت کیائی کی احادیث کو آنے والی نسلوں تک پہنچانے کے لئے اس امت کے علماء نے , ,حدیث، کے حوالے سے اسے بہتے سے باتا عدہ علوم کی بنیا دو الی کہ ان کا صرف تعارف بھی ایک ضخیم کتاب کی وسعت چاہتا ہے، پاتا عدہ علوم کی بنیا دو الی کہ ان کا صرف تعارف بھی ایک ضخیم کتاب کی وسعت چاہتا ہے، چونکہ تاریخ اسلام کی ابتدائی صدیوں میں پریس وغیرہ کی سہولیات موجود نہیں تھیں، اس لئے ایک طرف تو احادیث کی نشر واشاعت میں بڑی مشکلات تھیں، اور دوسری طرف لئے ایک طرف تو احادیث کی نشر واشاعت میں بڑی مشکلات تھیں، اور دوسری طرف اس بات کا بھی اندیشہ تھا کہ جعلساز قسم کے لوگ غلط باتوں کو حدیث کہہ کر پیش

Desturdubooks. Wordpress.com کریں اور واقعةٔ بہت ہے بدنہاد افراد نے ایسا کیا بھی ،اس لئے علاءامت نے ان مختلف علوم کے ذریعے حدیث کے گردا یک حفاظتی حصار قائم کردیا، اور وہ لگے بندھے پیانے وضع کر دیئے جنگی روشنی میں کسی حدیث کےاصلی یا جعلی ہونے کا پہتہ چل سکے۔

> اول تو,,احادیث،، کے بارے میں یہ پابندی لگادی گئی کہ کوئی حدیث سند کے بغیر بیان نہیں کی جائیگی ، یعنی جو شخص بھی کوئی حدیث بیان کرے ( جسے اصطلاح میں , , راوی ، ، کہتے ہیں) اس کے ذمے ضروری ہے کہ وہ بیر بتائے کہ بیرحدیث اس کوئس طرح پینچی؟ جب تک وہ اپنے آپ سے لے کر آنخضرت اللہ کے تمام واسطوں کو بیان نہ کرے، اسکی روایت کی ہوئی حدیث قابل اعتماد نہیں سمجھی جائیگی ، پھرمحدثین کی ایک جماعت نے اینے آپ کواس کام کے لئے وقف کر دیا کہ جتنے لوگ احادیث زبانی یاتح ریی طور پر بیان کرتے ہیں، ان سب کی زندگی کا پورا کیا چٹھا جمع کرکے بیردیکھا کہ وہ اپنی دیانت وامانت ،نقل وروایت کی ذ مه داری اور قوتِ حافظہ وغیرہ کے لحاظ ہے کتنے قابل اعتماد ہیں؟۔اس طرح ایک مستقل علم کی بنیاد پڑی جسے ,,اساءالرجال ، ، کاعلم کہا جاتا ہے ،اور بیرائ علم کا کرشمہ ہے کہ آج آپ حدیث کی کوئی بھی کتاب اٹھا لیجئے اور اس میں کسی بھی جگہ ہے کوئی حدیث نکال لیجئے ، اسکی جو کممل سند مذکور ہوگی ، اس میں ہے کسی بھی راوی کو چن کیجئے ،اس راوی کے وہ تمام حالات آپ کو , اساءالر جال ،، کی کتابوں میں مل جائیں گے، جواسکی روایت کے قابلِ اعتمادیا نا قابلِ اعتماد ہونے پرروشنی ڈال سکتے ہیں،اگراس کے ایسے حالات معلوم نہ ہو نگے تو کم از کم پیر بات مل جائیگی کہ اس کے حالات معلوم نہیں ہو سکے،ایسے شخص کو , مجہول ، ، یا , ,مستور ، ، کہا جا تا ہے ،اوراسکی روایت کو قابلِ اعتماد نہیں ستمجها حاتابه

یہ تو میں نے حدیث کی تحقیق کے صرف ایک رخ کا ذکر کیا ہے، اس طرح کی بہت ی جہتوں سے محدثین نے احادیث کی جیمان پھٹک کا کارنامہ اللہ تعالیٰ کی خاص

177 المرح انجام دیا ہے کہ اسے صرف آنخضرت علیقہ کا معجزہ بھی کہا جا سکتا ہے۔جبایک ہوائی جہاز کسی ائیر پورٹ پراتر کر کھڑا ہو تاہے تو عملے کے مختلف گروہ اللاہے یرا بے اپنے کام شروع کر دیتے ہیں ، کوئی سٹر ھی لگا کر مسافروں کوا تار تاہے ، کوئی لفٹر لگا کر سامان جہاز سے نکالتااوراہے کنوئیر بیلٹ تک پہنچا تاہے، کوئی تخریب کاری ہے جہاز کی حفاظت کے لئے مسلح ہو کراس کے آس میاس چکر لگانا شروع کر دیتاہے ، کوئی جہاز کے یرزوں کی چیکنگ شروع کر دیتا ہے ، کوئی اس میں آئندہ سفر کے لئے پیٹرول ڈالناشر وع کر دیتاہے، کوئی کیبن کی صفائی پر لگ جاتاہے، غرض مختلف قشم کے لوگ بیک وقت اپنا ا پناکام کر کے اسے آئندہ سفر کے لئے تیار کر دیتے ہیں، بالکل ای طرح جب ایک شخص اس دور میں کوئی حدیث روایت کرتا تو محدثین کے مختلف گروہ اس روایت کی سند اور متن پر اپنا اپنا تحقیق کام شروع کردیتے تھے، کچھ لوگ اس روایت کو احادیث کے مجوعوں میں درج کرنے کیلئے اسکی تقسیم (Classification) کرتے ، کچھ لوگ اس کی سند کے ایک ایک راوی کوخور دبین لگالگا کرچیک کرتے ، پچھالوگ یہ دیکھتے کہ جن اشخاص کی طرف بیر روایت منسوب کی جار ہی ہے ، تاریخی طور پر انکی طرف بیہ نسبت ممکن بھی ہے یا نہیں؟ کچھ حضرات اس حیثیت ہے روایت کا جائزہ لیتے کہ یہی بات کسی اور نے بھی روایت کی ہے یا نہیں؟اگر کی ہے تو دونوں روایتوں میں کیا فرق ہے؟ کچھ حضرات پیے د کیھتے کہ اسی موضوع پر جو دوسر امسلم مواد موجود ہےاسکی روشنی میں پیہ روایت کس حد تک قابلِ تسلیم ہو سکتی ہے ؟ کچھ حضرات اس قشم کی معلومات کی بنیاد پریہ فیصلہ کرتے کہ یہ حدیث استناد کے اعتبار سے کس کیفگری میں داخل ہوتی ہے؟ پھر کچھ حضرات نے اپنے آپ کواس کام کے لئے وقف کیا ہوا تھا کہ جو "حدیث، معتبر ثابت ہو،اس سے فقہی احکام متنبط کریں،اور امت کو بیہ بتائیں کہ ,, حدیث،، کی روشنی میں ان کے لئے راہ عمل کیاہے؟اس غرض کے لئے انہیں ایک موضوع پر روایت کی جانے والی احادیث کا نتہائی

Jesturduko Desimord press.com گہری نظر سے تقابلی مطالعہ کرنا پڑتا تھا، جوایک مستقل عرق ریزی کا طالب محد ثین اور فقہاء کے یہ مختلف گروہ ہر حدیث پر اپنے اپنے جھے کا کام کر کے اس کے بارے میں ضروری معلومات مہیا فرمادیتے تھے۔

احادیث کے جو مجموعے ابتدائی صدیوں میں تیار ہوے، ان میں عموما یہ تمام معلومات یکجا نہیں تھیں، بلکہ حدیثیں سند کے ساتھ صرف بیان کر دی گئی تھیں، بعد میں علماءامت نے مذکورہ تمام معلومات کو ہر ہر متعلقہ حدیث کے تحت یکجا کرنے کے لئے حدیث کے ان مجموعوں کی شرحیں لکھی ہیں، تاکہ جب کوئی شخص حدیث کے ان مجموعوں کا مطالعہ کرے تو وہ ہر حدیث کے ساتھ ہی ساتھ ان تمام معلومات سے بھی مستفید ہو تا جائے، چنانچہ حدیث کے ہراہم مجموعے کی مختلف شرحیں مختلف زمانوں میں لکھی جاتی رہی ہیں،اور حالات زمانہ کے تغیر سے ان کے مضامین وغیر ہ میں بھی اضافیہ ہو تارہاہے،اس طرح, شرح حدیث،،ایک مستقل موضوع بن گیا، جس پر ہر زمانے کے علماء اپنے اپنے دور کے تقاضوں اور ضروریات کے مطابق خامہ فرسائی کرتے رہے، چو نکہ حدیث کے تمام مجموعوں میں ان چھ کتابوں کو زیادہ اہمیت حاصل ہوئی جو "صحاح سقة ،، كے نام سے مشہور ہيں ،اس لئے زياد ہ تر شرحيں انہی چھے كتابوں كی لکھی گئی ہيں۔ آخری دور میں اللہ تعالی نے "شرح حدیث " کے اس عظیم کام میں ہرِ صغیریاک وہند کے علماء کو خصوصی امتیاز عطافر ملیا،اور گذشتہ دوسوسال میں احادیث کی جتنی شرحیں اس خطے میں لکھی گئی ہیں، عالم اسلام کے کسی دوسر بے ملک میں نہیں لکھی گئیں، مصر کے مشہور محدث علامہ سید محمد زاہد کوٹری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے ایک مقالے میں لکھا ہے کہ علم حدیث کامر کز اس زمانے میں بر ِصغیریاک وہند کی طرف منتقل ہو گیا ہے ،اور علماء ہند نے احادیث کی شروح پر جو خدمتیں کی ہیں وہ علم حدیث کی تاریخ میں سنگ معل کی حیثیت رکھتی ہیں۔

۱۶۸ الاسلام حضرت علا مەشبىر احمە صاحب عثانی رحمة الله عليه سے علمی د خیل کونی فرد نا واقف ہوگا؟ قیام پاکتان کے لئے ان کی گرانقدر خد مات نا قابلِ فراموش ہیں<sup>،</sup>کلا<sub>یی</sub> اورا نہی خدمات کی وجہ سے قائد اعظم مرحوم نے پاکتان کا حجنڈا پہلی بارخو دلہرا نے کے بجائے علامہ شبیر احمد صاحب عثانیؓ کومنتخب کیا ، اور انہی کے ہاتھوں سے مغربی پاکتان میں سبز ہلا لی پر چم لہرایا گیا ، انہوں نے بھی تحریک پاکتان ہے پہلے حدیث کی مشہور کتاب ,, صحیح مسلم ،، کی شرح , , فتح الملہم ،، کے نام سے لکھنی شروع کی تھی ۔ اس کتا ب کی تنین جلدیں بڑے سائز پرشائع بھی ہو چکی تھیں اورانہوں نے دینا بھر کے اہل علم سے خراج تحسین حاصل کیا تھا، , , سیح مسلم ، ، ا حا دیث کے مجموعوں میں , , سیح بخاری ، ، کے بعد دوسرے نمبر پر ہے ، اور اسکی ایک مبسوط شرح کی ضرورت تمام اہل علم محسوس كرتے تھے،حضرت علامہ عثمانی رحمة اللّٰدعليہ نے اس ضرورت کو پورا كرنے كا بيڑا اٹھا یا تو ساری عملی دنیانے اس پرمسرت کا اظہار کیا ، چونکہ کتاب کسی ایک خطے کے لئے نہیں ، بلکہ بوری اسلامی دنیا کے اہل علم کے لئے لکھی جارہی تھی ، اس لئے علامہ نے ا سے عربی میں لکھا جو پورے عالم اسلام کی مشتر کے علمی زبان ہے ،لیکن ابھی علا مہنے صحیح مسلم، ، کا نصف حصه بھی مکمل نہیں کیا تھا کہ ہندوستان میں قیام پاکستان کی تحریک شروع ہوگئی ،اورعلامہ نے اپنے آپ کو پاکتان کی خدمت کے لئے وقف کر دیا ، ا در شب وروز کی ہنگامہ خیزمصرو فیات میں اس کتاب کی تالیف رک گئی ، یا کتان بننے کے بعدوہ پاکستان کی تغمیر میں دن رات مصروف رہے ، اس لئے یہاں آ کر بھی اسکی تحمیل نه کرسکے، یہاں تک کہ ویموائی میں آپ کی وفات ہوگئی ،اور پیاکام شنهٔ پیمیل رہ گیا ،بڑ صغیر کے علاوہ عرب ممالک کے علماء بھی اس اشتیاق اورا نتظار میں تھے کہ کوئی اور شخص اس تألیفی منصوبے کی جمیل کرے، تا کہ بیرظیم الثان علمی کارنا مہ، جس نے ایک بڑے خلا کو پر گیا ہے ا دھورا نہ رہ جائے ۔

wordpress.com 149
میں نے اپنے والد ماجد حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحبؓ کے تکم سے اللہ تعالی اللہ اللہ اللہ میں ہے اللہ تعالی اللہ اللہ میں کے نام کے نام پر ۱ کے ایم میں اس شرح کی پیمیل کاکام شروع کیا تھا، "تکمله فتح الملہم ،، کے نام ہے ،اسکی حیار صحیم جلدیں ابتک شائع بھی ہو چکی ہیں ،اپنی گونا گوں مصرو فیات کی بناپر میں بمشکل ڈیڑھ دو گھنٹہ یو میہ اس کام میں صرف کریا تا تھا،اور بے در بے سفر وں کی وجہ سے چے میں طویل و تفے بھی آ جاتے تھے،لیکن اللہ تعالی کا فضل و کرم ہے کہ اٹھارہ سال نو مہینے کے بعد اس ہفتے (۳ راگست ۱۹۹۴ء کو) یہ کام پایئے جمیل کو پہنچے گیا،ایک طویل سفر کے مسافر کومنزل پر پہنچ کر جوسر وراور سکون میسر آتا ہے،دل جاہا کہ اپنے قاریکین کو بھی اسکی مسرت میں شریک کروں،الحمد للّٰداس, تکہلے،، کی حیار جلدیں تو پہلے ہی شائع ہو چکی ہیں، یا نچویں جلد کی کمپوزنگ مکمل ہو چکی ہے،اور اب وہ پریس جانے والی ہے، چھٹی جلد کی کمپوزنگ شروع ہو چکی ہے، اور امید ہے کہ انشاء اللہ آئندہ جھے ماہ میں تقریباً جار ہزار صفحات پر مشتمل یہ جھ جلدیں مکمل طور سے منظر عام پر آ جائیں گی۔

> میں نے "صحیح مسلم شریف، کے جس جھے کی شرح لکھی ہے، وہ زیادہ تر معاشی، معاشرتی اور سیاسی موضوعات کی احادیث پر مشتمل ہے ،اور موجودہ دور میں ان مید انول میں جو نت نے مسائل پیدا ہو گئے ہیں میں نے کو شش کی ہے کہ ان پر تحقیقی اور فکری مباحث اس کتاب میں آ جائیں۔ آنخضرت علیہ کی احادیث زندگی کے ہر گوشے کے لئے بہترین رہنمائی فراہم کرتی ہیں ،اور یہ ہر دور کے اہل علم کا کام ہے کہ وہ اپنے زمانے کی ضروریات کے مطابق ان احادیث ہے یہ رہنمائی حاصل کرکے امت کو اس سے آگاہ كريں، میں نے اپنی بساط كى حد تك محض الله تعالى كى توفیق كے سہارے اس كتاب كے ذریعے یہ فریضہ اداکرنے کی ادنی کوشش کی ہے ،اور یہ اللہ تعالی کا فضل و کرم ہے کہ عالم اسلام کے معروف اہل علم ودانش نے اس کو شش کی پذیرائی کی ہے، عالم اسلام کے اہل قلم اپنے تحقیقی کاموں میں اس کتاب کے حوالے دے رہے ہیں،اور اس پراپسے تبصرے

ا دیاں ہے ہیں جو میرے لئے حوصلہ افزائی کا بھی باعث ہیں،اور بفضلہ تعالی جھی ہے ملک کی نیک نامی کا بھی۔ قارئین سے درخواست ہے کہ وہ اللہ تعالی کی بارگاہ میں اس کاوش کی قبولیت اور امت کیلئے اسکے مفید ہونے کی دعا فرمائیں ، آج تقریباانیس سال کی محنت کے بعد میں یہ محسوس کر تاہوں کہ میرے شب وروز کے بہترین او قات وہ تھے جو میں نے خاموشی کے ساتھ اس کتاب کی تیاری پر صرف کئے، امت مسلمہ کی ایک اہم علمی ضرورت پوری کرنے کے جذبے کے علاوہ اس میں میراذاتی فائدہ صرف اس امید کی صورت میں ہے کہ جب آنخضرت علیہ کی سنت کے خاد موں پر آخرت میں اللہ تعالی کے انعامات کی بارش ہو، تو ان کی کسی آخری صف میں اس خطا کار پر بھی اس ہارش کے کچھ چھینٹے پڑ جائیں ، قارئین سے اس دعاکی در خواست ہے۔

> ٢٩/ صفر هام الص ۸/اگست ۱۹۹۴ء

besturdubooks.wordbress.com

# ا بک اُلٹی سوج

ربٹ کے رہے گا ہندوستان،۔ ربین کے رہے گا پاکتان،۔ ربینے پر گولی کھا ئیں ہے۔ پاکتان بنا ئیں گے،۔ ربیا کتان کا مطلب کیا؟ لا الله إلا الله!، بیولولہ انگیز نعرے سے جنگی گونج میں ہماری عمر کے لوگوں کی آ نکھ کھی۔ آج بھی جب اس جوش اور جذب کا تصور آتا ہے جو قیام پاکتان کے وقت بچ نچ کے دل میں موج زن تھا، تو قلب روح کی گرائیوں میں پاکیزگی کی ایک لہراترتی ہوئی محسوس ہوتی ہے۔ اس مخلصا نہ اجہا عی جذب کی برکت تھی کہ بچ در پچ ساز شوں کے میں درمیان اللہ تعالی نے ہمالیہ کے دامن میں پھیلا ہوا یہ طائز مین ربیا کتان، کی صورت میں ہمیں محض اپنے نضل وکرم سے عطافر مایا، آج اس تاری ساز واقعے کوسینہ کیس سال گذر گئے، اور جن حسین تصورات اور بلند ولولوں کے ساتھ بیا ملک ساز واقعے کوسینہ کیا جا تا ہے تو بینک بیا محسوں عاصل کیا گیا تھا جب ان کا موازنہ اپنے موجودہ عالات سے کیا جا تا ہے تو بینک بیا محسوں ہوتا ہے کہ

بہ بیں تفاوتِ رہ از کجا ست تابہ کجا؟
سنتالیس سال کے اس طویل عرصے میں ہم ان پاکیزہ جذبات کی اعلی سطح سے پنچے
گرتے گہاں جا پہنچے ہیں؟اس کا اندازہ کرنے کیلئے کسی بھی صرف ایک دن کے اخبار کا
مطالعہ کافی ہے، حالات کی خرابی اپنی جگہ ہے،اور قوموں کی زندگی میں اتار چڑھاؤ آیا ہی
کرتے ہیں،لیکن کسی بھی قوم کی زندگی میں سب سے زیادہ تشویشناک مرحلہ وہ ہوتا ہے

۱**۷۲** جب حالات کی خرابی کے ساتھ ساتھ اس کی مت الٹی ہو جائے،اور وہ اصلا کی حال کی کو شش کرنے کے بجائے الٹی سمت میں سو چناشر وع کر دے ، فانی مرحوم نے کسی ایسی ہیں پھی صورت حال کے لئے کہاتھاکہ 🗝

> ڈوسے والوں کو موجول نے بہت کچھ ملٹا رُخ مگر جانب ساحل نہیں ہونے یاتے

لہذا موجودہ حالات کی خرابی ہے زیادہ تشویش اس بات سے ہوتی ہے کہ ایسے حالات میں بھانت بھانت کی بولیاں قوم کوالٹی سمت میں سوچنے کامشورہ دےرہی ہیں۔ مثلاً یہ عجیب وغریب معاملہ ہے کہ جب جھی پاکستان ہماری بداعمالیوں کی بناپر کسی الميے سے دوحار ہو تاہے، یااسکے ساسی حالات خراب ہوتے ہیں، یااسے بدامنی یا باہمی جھگڑوں سے سابقہ پیش آتا ہے تو کہیں نہ کہیں سے بیہ آواز ضرورا ٹھنی شروع ہو جاتی ہے کہ یہ ملک بناہی غلط تھا، اور وہ لوگ برحق تھے جو پاکتان قائم کرنے کے بجائے متحدہ ہندوستان کے قائل تھے،جب مشرقی پاکستان ہم سے الگ ہوا تواس وقت بھی یہ بروپیگنڈا بڑے شدور کے ساتھ کیا گیا کہ اس کے ساتھ ساتھ قیام پاکتان کا نظریہ بھی ٹوٹ گیا، اور آج جب کہ ہم گونا گول خلفشار ہے دو جار ہیں ایک بار پھر ای قشم کی باتیں کی جار ہی ہیں، لیکن سینآلیس سال بعد اس قشم کی ہاتوں کا مقصد کوئی واضح نہیں کرتا، یعنی ہے کوئی نہیں بتا تا کہ اگر ملک غلط بنا تھا تو اب کیا کرنا چاہئے ؟لیکن اس مرحلے پر نظریۂ قیام پاکستان کی تر دید کابطاہر منطقی تقاضااس کے سوااور کیاہے کہ جب ملک بناہی غلط تھا تو (خاکم بد ہن) اب اس کے وجود کا بھی کوئی جواز نہیں ،اور آج اگریہ حقیقت واضح ہو گئی ہے کہ جس بنیاد پر پاکستان قائم کیا گیا تھا، وہ بنیاد در ست نہیں تھی تو پھر اس بھول کی تلافی کی یہی صور ت ہو سکتی ہے کہ اپنی سابقہ غلطی کااعتراف کرتے ہوے یہ ملک جاندی کی کشتی میں رکھ کر ہندوستان کے حوالے کر دیا جائے۔امانت و دیانت کا تقاضا یہ ہے کہ یہ حضرات اپنی بات کا

besturdubooks wordpress.com به نطقی نتیجه بھی برملا کہدیا کریں ،لیکن شایدا بھی صاف گوئی کا اتنا حوصلہ پیدانہیں ہوا ،اس صرف پہلی بات کہدکرا سکے نتائج سامع کی فہم وبصیرت پر چھوڑ ۔ یئے جاتے ہیں۔

اس میں کوئی شک نہیں کہ ہم نے اپنی بدعملی ہے اس ملک کو جواسلام کے مقدس نام پر حاصل کیا گیا تھا، ایسے الجھے ہوے مسائل کی سرزمین بنادیا ہے جنہیں سلجھانے کا کام مشکل ہے مشکل تر ہوتا جار ہاہے ،لیکن پیجیب وغریب فلسفہ ہے کہ اس صورتِ حال کی ذیمہ داری اپنی بدعملی کے بجائے اس نظریے پر ڈال دی جائے جس کے تحت بیملک بنایا گیا تھا،اوراپنی بدحالی کا ذمہ داران رہنما وُں کوٹھرایا جائے جنہوں نے خون پسیندا یک کر کے اس ملک کی تغمیر میں حصہ لیا تھا، اگرایک باپ اپنی اولا دے لئے کوئی شاندار مکان تغییر کر کے جائے، اور بعد میں وہ اولا دآپس میں لڑ بھڑ کراپنی نااہلی ہے اس مکان کوخراب کر دیتو کیا اس خرابی کا قصور واروہ باب ہے جس نے اپنے گاڑھے لیسنے کی کمائی اس مکان کی تعمیر پرصرف کی؟ کیا کوئی شخص بہ قائمی ہوش وحواس ہے کہدسکتا ہے کہ باپ نے بیدمکان بنا کرغلطی کی تھی؟ ظاہر ہے کہ ہروہ شخص جس میں عقل ونہم کی اد فی رمق ہے، یہی کھے گا کہ باپ نے تو مکان تغمیر کر کے احسان کیا تھا، لیکن اولا دینے اسکی قدر نہ کی ، اوراینی نا اہلی ہے اسے خراب کرڈ الا ،کیکن نہ جانے بیجارے یا کتان نے وہ کونساقصور کیا ہے کہ اسکے باشندوں کی ساری بدا عمالیوں کا پشتارہ اسکے قیام کے بنیادی نظریے پڑ ڈالنے کی کوشش کی جاتی ہے؟

جہاں تک حالات کی خرابی کا تعلق ہے ہندوستان کے حالات بھی آ زادی کے بعد کوئی قابل رشک نہیں رہے ،نظم وضبط سے لے کرامن وامان تک ہر شعبۂ زندگی میں وہاں بھی انگریزوں کے زمانے کے مقابلے میں نمایاں انحطاط آیا ہے، رشوت ستانی سے لے کر قتل وغارت گری تک کوئی چیز ایبی نہیں ہے جس میں آ زادی کے بعد بے تحاشا اضا فیہ نہ ہوا ہو،لیکن حالات کی اس خرا بی کی بنا پریہ بات کوئی نہیں کہتا کہ ہندوستانیوں کا آ زا دی کا حالات کی خرابی کاسارا غصہ غریب پاکستان ہی پر اتارا جاتا ہے کہ گویااسکے قیام کا نظر کیے ہی ان ساری خرابیول کاذمه دار ہے۔

اگر لوگول کی بد اعمالی سے پیدا ہونے والی خرابیوں کی ذمہ داری کسی تحریک کے بنیادی نظریه پر ڈالنے کایہ فلسفہ ایک مرتبہ مان لیا جائے تو پھریہ کہنا پڑیگا کہ ہروہ مخلصانہ تح یک جوبالآخر خرابیوں کاشکار ہوئی،اسکاذمہ داراسکااصل بانی ہے کہ اس نے یہ تحریک چلائی ہی کیوں؟ پھر تو یہ کہتے کہ میر صادق کی غداری سے میسور کی جو سلطنت مسلمانوں کے ہاتھ سے نکلی اس میں اصل خطاکار سلطان ٹیو تھے کہ انہیں یہ سلطنت بنانی ہی نہ جاہتے تھی، میر جعفر کی بداعمالیوں سے اگر بنگال ہاتھ سے نکلا تواس کاذمہ دار سراج الدوله کو قرار دیجئے کہ اس نے انگریزوں ہے لڑنے کی پالیسی ہی کیوں اختیار کی ؟ حضر ت سیداحمہ شہیر کی تحریک جو بالآخرا پنول کی غداری سے ناکام ہوئی،اسکے بارے میں کہئے کہ یہ نحریک چلی ہی غلط تھی، حضرت شیخ الہند کی تحریک ریشمی رومال جے کچھ آستین کے سانیوں نے سبو تا ژکیا، کہد بیجئے کہ اسکی بنیاد ہی غلط تھی،اور ان سب کو دراصل انگریز کی غلامی پر قناعت کر کے بیٹھ رہنا جاہئے تھا۔ اگر آزادی کی ان تمام مقدس تحریکوں کے بارے میں جو ہماری تاریخ کا جگمگا تا ہوا حصہ ہیں یہ باتیں نہیں کہی جاسکتیں،اوریقیناً نہیں کہی جاسکتیں، تو آخر تحریک پاکستان کاوہ کو نساجر م ہے جسکی بناپر اسکے ساتھ یہ الٹاسلوک کیا جاتا ہے کہ بے ۱۹۴۴ء کے بعد جب مجھی ملک میں کوئی ناخوشگوار واقعہ رونما ہو ساری ذمہ داری اس تحریک پرر کھدی جائے؟

پھر جن خرابیوں کی بنایر آج یہ کہاجا تاہے کہ پاکستان بناہی غلط تھا،ان کے بارے میں یہ بات سمجھ سے بالاتر ہے کہ اگر پاکستان نہ بنتا ،اور ا کھنڈ بھار ت وجو د میں آ جا تا تو یہ خرابیاں کیوں رو نمانه ہو تیں؟ کیاو ہی لوگ جو پاکستان میں رہ کر بد دیانت ، کام چور ، بدعمل اور مفاد besturdubooks.wordbress.com پرست ہوگئے ،اکھنڈ بھارت کے مقدس سائے میں رہ کرفر شتے بن جاتے ؟ اوران سے وہ بڈ اعمالیاں سرز دنہ ہوتیں جوآج پاکستان میں سرز دہور ہی ہیں؟ ظاہر ہے کہ اس صورت میں بھی مسلم اکثریتی علاقوں میں کم وہیش ز مام کارانہی ہاتھوں میں ہوتی جن ہاتھوں میں آج پاکستان کی باگ ڈور ہے،فرق صرف ہیہے کہ آج وہ ہندوا کثریت کی سرپرستی ہےمحروم ہیں،اورمتحدہ ہندوستان میں ان کے سریر وفاق کی ہندوا کثریت کا ہاتھ ہوتا،لیکن اگریہ ہندوا کثریت کی سریت ایسی ہی بابرکت شے ہے کہ اسکے نتیج میں موجودہ تمام خرابیاں کا فور ہوسکتی تھیں تو پاکستان کوچھوڑ کر آج بھی بڑصغیر کے تقریبان فیصد علاقے کو بیسر پرتی حاصل ہے، کیا وہاں به خرابیال کافور ہوگئی ہیں؟ جن بدعنوانیوں، رشوت ستانیوں،قتل وغارت گری، فرقه وارانه تعصّبات اورلسانی گروہ بندیوں کا ہمیں پاکتان میںشکوہ ہے، کیا بھارت میں یا اسکے زیرِ سر پرستی علاقوں میں ان کا کوئی نام ونشان باقی نہیں رہا؟ اگر وہاں بھی پیساری خرابیاں موجود ہیں،اور یقیناً موجود ہیں،تو آخر کس بنا پریہ بات کہی جاتی ہے کہ پاکستان نہ بنیا تو ہمارے حالات اتنے خراب نہ ہوتے ؟

> بات دراصل بیہ ہے کہ ہم نے اپنی بدعملی کی اصلاح سے فرارا ختیار کرنے کے لئے بیہ ایک بہانہ تلاش کیا ہے کہ حالات کی ساری ذمہ داری پاکتان کے تصور پر ڈال کرایخ معمولات میں مگن ہوجا ئیں ، بیدرست ہے کہ ہم نے پاکستان کی تعمیراورحفاظت میں شدید غفلت اور مجرمانہ بےحسی سے کام لیا،جس کے نتیجے میں آج ہرشخص بے چین اور پریشان ہے، کیکن اسکا مطلب پینہیں ہے کہ ہم پاکستان جیسی نعمت کی ناشکری شروع کر دیں، آج کے گئے گذرے حالات میں بھی اگر ہرشخص اپنی ذاتی زندگی کا موازنہ قیام پاکستان ہے پہلے کے حالات سے کرے، یا اپنے ان عزیز وں دوستوں کے حالات سے کرے جواب بھی ہندوستان میں مقیم ہیں تو وہ محسوس کریگا کہ پاکستان کے ذریعے اللہ تعالی نے اس پران گنت نعمتوں کی بارش برسائی ہے، اور ان نعمتوں کے باوجود جو کچھ خرابی یا

۱۷۱ ا ۱۷۲۱ پریثانی ہے، وہ ان نعمتوں کے غلط استعال سے ہے، لہذاساری توجہ اس بات پڑھر کوز ہونی جاہے کہ ان نعمتوں کی قدر کر کے ان کا صحیح استعال کیا جائے۔اگر آج بھی ہم میں سلطے میں ا شخص اینی این جگہ در ست ہونے کا تہیہ کرلے تو پاکستان آج بھی پوری دنیا کے لئے ایک مثال بن سکتاہے،اگر ایک شاندار مکان کو ہم نے شر ارت و فساد کے ذریعے خراب کر ڈالا ہے تواسکاعلاج سے نہیں ہے کہ اس گھر کو ڈھادیا جائے ،اس کاعلاج سے ہے کہ اس مکان کاہر مکین اپنی سابقہ غفلت اور بدعملی سے تائب ہو ،اوراب پوری مستعدی اور دیانت داری سے اسکی تغمیر نو میں لگ جائے، ابھی وفت ہے کہ ہم اس حقیقت کاادراک کرلیں، وفت گذرنے کے بعد حسر توں سے کچھ نہیں ہو سکتا۔

> ۵/ربیج الاول هامهاچ ۱۲/ اگست ۱۹۹۳ء

besturdubooks.wordbress.com

# قاہرہ کانفرس کا پروگرام آف ایکشن

اقوام متحدہ کی طرف ہے قاہرہ میں ایک عالمی کا نفرنس منعقد ہور ہی ہے جس کا موضوع ہے,,آبادی اورتر قی ،، یہ کانفرنس ۵رہے،۱۳رستمبرتک جاری رہیگی ،اوراس میں بنیادی طور پر ,, بہبود آبادی،، , خاندانی منصوبہ بندی،،اوران کے متعلقہ مسائل پرغور کر کے ممبر ملکوں کے لئے وہ رہنمااصول طے کئے جا کیں گے جنگی روشنی میں وہ اپنے اپنے دائر ہ اختیار میں , بنظیم آ بادی،، کے لئے حکمتِ عملی وضع کرسکیں،اس کانفرنس کی تیاریاں کافی عرصے ہے جاری ہیں، اور اس کا ,,پروگرام آف ایکشن، طے کرنے کے لئے ایک ابتدائی کمیٹی (Preparatory Committee) بنائی گئی تھی جس کا ایک اجتماع ایریل میں نیویارک میں منعقد ہوا، اس کمیٹی نے ایک سوتیرہ صفحات پرمشمل ایک مسودہ تیار کیا ہے جس میں ان تجاویز کو آخری شکل دی گئی ہے جو کا نفرنس میں پیش کر کے ان پر کا نفرنس کی منظوری لی جائیگی،,, پروگرام آف ایکشن، کا بیابتدائی مسوده محدود پیانے پرطبع بھی کر دیا گیاہے، لاس انجلس (امریکہ) کے ایک مسلمان خالد بیگ صاحب نے اس پورے مسودے کا مطالعہ کرنے کے بعد مجھے ایک مفصل خط بھیجا ہے جس میں اس ,, پروگرام آف ا یکشن ، ، پراپنی شدید تشویش کا اظهار کیا ہے ، اصل خط انگریزی میں ہے ،لیکن اس کا خلاصہ بیہ ہے کہ مکتوب نگار کی رائے میں بیہ,, پروگرام آف ایکشن ،، درحقیقت ,,بہبود آ بادی،،اور ,,خاندانی منصوبہ بندی،، کے نام پراس مغربی کلچرکو پوری دنیا پر مسلط

۱**۵۸** ایس نیرم و حیا، اور عفت و عصمت کی تمام پاکیز ہ قدرون گلولیا میں شرم و حیا، اور عفت و عصمت کی تمام پاکیز ہ قدرون گلولیا می کردیا گیا ہے، فاضل مکتوب نگار نے اس مغربی کلچر کو ,,کنڈوم کلچر،، Condom اللہے (Culture کا نام دیا ہے اوران کا کہنا ہے ہے کہاس, پروگرام آف ایکشن، کے ذریعے یہی کنڈ وم کلچر جومغربی معاشرے کی چولیں ہلا چکاہے،تمام شرقی ملکوں میں بھی رائج کرنا پیش نظر ہے۔اور بیکانفرنس منعقد کرنے کے لئے قاہرہ کا انتخاب اس لئے کیا گیا ہے کہ ایک مسلمان ملک کواس منصوبے کی ترویج میں پیش پیش رکھ کر عالم اسلام کواس منصوبے میں ملوث کیا جائے ، اوراسلامی ملکوں کی طرف ہے اس منصوبے کی جومخالفت ہوسکتی تھی ،اسکی شدت کو کم کرنے کی کوشش کی جائے، فاضل مکتوب نگار کا کہنا ہے کہ مختلف مما لک کی بعض مسلمان تنظیموں نے اس ,, بروگرام آف ایکشن ،، کےخلاف آوازاٹھائی ہے،لیکن ابھی تک عام طور ہےمسلمانوں کو نہ اس کا نفرنس کے انعقاد کاعلم ہے، اور نہان تجاویز کی شکیعنی کا انداز ہ ہے جواس کا نفرنس میں پیش کی جار ہی ہیں،اس لئے ابھی تک اس پر کماھۂ رڈعمل سامنے نہیں آ سکا،اوراس بات کا شدید خطرہ ہے کہ ایک عالمی ادارے سے بہتجاویز خاموشی کے ساتھ منظور ہوجائیں، اورمسلمان ممالک جواقوام متحدہ کے رکن ہیں،اس کانفرنس میں منظور ہونے والی تجاویز کے پابند ہو کر اینے یہاںان کے ملی نفاذ کے اقدامات شروع کر دیں۔

فاضل مکتوب نگار نے از راہ مہر ہانی اس, پروگرام آف ایکشن، کے انگریزی متن کی ایک مکمل کا پی بھی مجھے ارسال کی ہے، جوایک سوتیرہ صفحات پرمشمل ہے، اوراس کے بعض حصوں کےمطالعے سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ فاضل مکتوب نگار کے خدشات بے بنیا نہیں ہیں،اس مسودے کو پورانقل کرنا تو یہاں ممکن نہیں ہے،لیکن اس میں جن امور پر بار بارز ور دیا گیاہان میں ہے بعض مندرجہ ذیل ہیں:

(۱) عورتوں پر سے خانہ داری کا بوجھ کم کرکے انہیں ہر شعبۂ زندگی کی معاشی

سر گرمیوں میں بڑے پہانے پرشریک کیاجائے۔

besturdubooks. Wordpress.com (۲) شادی کی عمر بردهادی جائے،اور جلدی شادی کرنے کے رجان کی مکمل ہمت فنکنی کی جائے۔

> (س) تعلیم گاہوں میں جنسی تعلیم (Sex education) بالکل ابتدائی مرحلے سے دینے کا انتظام کیا جائے ،اور بچوں کے بالغ ہونے سے پہلے پہلے ہی انہیں ضروری جنسی معلومات فراہم کردی جائیں ،اور جنسیات کی تعلیم کا یہ سلسلہ ہر سطح پر جاری ر کھا جائے۔ (۴) كندُوم (مانع حمل غلاف)اور دوسري مانع حمل اشياء كي فراڄمي اتني آسان بنا دی جائے کہ ہر شخص بوقت ضرورت اسے یہ آسانی حاصل کر سکے، (مغربی ملکوں میں کنڈوم کے حصول کے لئے خود کار مثینیں جگہ جگہ نصب ہوتی ہیں جن میں بیبے ڈال کر ہاتھ کے ہاتھ کنڈوم فراہم ہو جاتا ہے، غالباً کنڈوم کی فراہمی میں سہولت پیدا کرنے سے اسی قشم کی کوئی صورت مراد ہے ،ورنہ اسٹور زمیں تو آج بھی اسکی فراہمی کچھ د شوار تہیں ہے)۔

> (۵) ایسے مشاورتی مراکز کثرت سے قائم کئے جائیں جن میں صرف شادی شدہ جوڑوں کو نہیں بلکہ غیر شادی شدہ نوعمر لڑ کوں اور لڑ کیوں کو بھی جنسی معلومات اور منع حمل کی تدابیر وغیرہ آسانی سے فراہم کی جائیں،اوران کے خصوصی مسائل پرانہیں مفید مشورے دیئے جائیں،اور ان مشوروں میں اس بات کا پوراا نظام کیا جائے کہ انکی تکریم اور راز داری کی پوری صانت ہو، تا کہ یہ نوعمر لڑ کے اور لڑ کیاں افشاء رازیا ہے عزتی کے کسی خطرے سے دو حار ہو ہے بغیرا نبی ضروریات یوری کر سکیں۔ اس سلسلے میں مذکورہ بالا پر پروگرام آف ایکشن ،، کے الفاظ یہ ہیں :

> > "Countries Should remove legal, regulatory and Social barriers to sexual and reproductive health information and care for adoles

IA.

IA.

IA.

OBSTURDUNDO Reents and must ensure that the programmes and attitudes of health-care providers are restrict the accompany of the second statement of the second sec vices and information they need. In doing so, services for adolescents must safeguard their rights to privacy, confidentiality, informed consent and respect...."

> یعنی: "حکومتوں کو حاہیے کہ وہ ایسی تمام قانونی، انظامی اور ساجی ر کاوٹوں کو دور کریں جن سے نوعم لڑکوں اور لڑکیوں کو جنسی اور تولیدی صحت کے بارے میں معلومات اور طبتی توجہ حاصل کرنے میں کوئی د شواری پیدا ہوتی ہو، نیز حکومتوں کواس بات کو یقینی بنانا چاہئے کہ طبتی توجہ فراہم کرنے والول کا پروگرام یاان کا مجموعی رویہ نوعمر لڑ کول اور لڑکیوں کو ان کی ضرورت کے مطابق معلومات اور خدمات فراہم کرنے پر کوئی یابندی عائد نہ کرے، اور اس طرح جو خدمات ان نوعمر لڑ کو لاور لڑ کیوں کو فراہم کی جائیں ،ان میں مکمل راز داری کا بھی اہتمام کیا جائے ،اور انہیں اس بات ہے مطلع بھی کیا جائے کہ ان کو یہ خد مت یہ رضاور غبت بورے احرّ ام کے ساتھ فراہم کی جارہی ہے،،۔ (فقرہ (rr. L

#### اس بات کی مزیدوضاحت کے لئے آگے کہا گیاہے کہ:

"Sexually active adolescents will require special family planning information, counselling and services, including contraceptive services, and those who become pregnant will require special support from their families

بر خاندانی موگاه نیز

and community..."

یعنی: پہ جو نو عمر لڑ کے یا لڑکیاں جنسی طور پر فعال ہیں، انہیں خاندانی منصوبہ بندی کی معلومات خصوصی طور پر فراہم کرنا ضروری ہوگا، نیز انہیں مشورے اور دوسر کی خدمات کی بھی ضرورت ہوگی جن میں منع حمل کی خدمات بھی داخل ہیں، اور ان میں سے جو لڑکیاں حاملہ ہو جائیں، ان کو اپنے خاندان اور معاشرے کی طرف سے خصوصی حمایت اور سر پرستی کی حاجت ہوگی،۔ (فقرہ نمبر ۲۵۰۷)

(۱) اس پروگرام میں حکومتوں کو بیہ ہدایت بھی کی گئی ہے کہ جو نوعمر (غیر شادی شدہ)لڑ کیاں حاملہ ہو جائیں ان کے خلاف پائے جانے والے امتیازی رویے کو ختم کرنے کے لئے مناسب اقد امات کئے جائیں۔

(۷) ند کورہ بالا تمام اقدامات کے لئے تمام ذرائع ابلاغ ریڈیو اور ٹیلی ویژن وغیرہ کواستعمال کیا جائے۔

یہ چند بہت موٹے موٹے نکات ہیں جواس پر وگرام آف ایکشن ،، میں بار بار بڑی تاکید کے ساتھ بیان کئے گئے ہیں ،اور ان پر بہت زور دیا گیاہے۔

ان تمام نکات کو یکجاطور پر پڑھنے سے جو منظر سامنے آتا ہے وہ یہ ہے کہ زندگی کے ہر شعبے میں چھے چے پر مر دوعورت اور لڑکوں لڑکیوں کا آزادانہ میل جول ہے، جنسی تعلیم نابالغی کے وقت ہی شروع ہو چی ہے،اور ٹی وی کے ذریعے بھی اسکے تمام مخفی گوشے برسر عام دکھائے جارہے ہیں، بلوغ کے فور ابعد شادی پر پابندی ہے، لیکن نوعمر لڑکوں اور لڑکیوں کو راز داری کے ساتھ منع حمل کی تدابیر اور دوسری جنسی معلومات ان کی ضرورت کے مطابق فراہم کی جارہی ہیں، کنڈوم ہر وقت اور ہر جگہ مہیا ہے،اور اس کے استعال کے طریقے پوری عزت اور احترام کے ساتھ ان نو عمر لڑکوں اور لڑکیوں کو ساتھانے کا پوراا تظام موجودہے، اور اگر کبھی اتفاقاً حمل ہو بھی جائے تو خاندان اور سکھانے کا پوراا تظام موجودہے، اور اگر کبھی اتفاقاً حمل ہو بھی جائے تو خاندان اور

۱۸۲ ا ۱۸۲ اے کی طرف سے پوری حمایت اور سر پر ستی مہیا ہے۔ سے مغرب کے ای آتش گیر ماحول کی تصویر ہے جسے فاصل کمتوب نگار نے "کنڈونوجی معاشرے کی طرف سے پوری حمایت اور سر پرستی مہیاہے۔ کلچر،، کے لفظ سے تعبیر کیا ہے، اور جس کے بارے میں ان کا کہنا ہے ہے کہ اس کی تباہ کاریوں کو ہم امریکہ میں رہنے والے زیادہ بہتر طریقے پر جانتے ہیں، فاضل مکتوب نگار نے یہ بھی کہاہے کہ اگر قاہرہ کی کانفرنس میں یہ تجاویزایک مرتبہ منظور ہو گئیں تو خواہ انکی حثیت محض تجویز کی ہو، لیکن ان کے عملی نفاذ کے لئے عالمی مالیاتی اداروں کو ایک ہتھیار کے طور پر بھیاستعال کیاجاسکتاہے۔

یہ تجاویز قاہرہ کی کانفرنس میں پیش ہونے کیلئے تیار ہیں، چونکہ اقوام متحدہ دنیا بھر کے ملکوں پر مشتمل ہے، جن میں وہ مغربی ممالک بھی داخل ہیں جہاں پہلے ہی سے بیہ ماحول بہ تمام و کمال موجود ہے ،اس لئےان تنجاویز کاصفحة قرطاس پر آ جانا کوئی تعجب کی بات نہیں، لیکن ذمہ داری ان مسلمان ملکوں کی ہے جن کے عوام کی بھاری اکثریت آج بھی عفت وعصمت کو اپنی فیمتی متاع سمجھتی ہے ، مسلمان ملکوں پر مشتمل تنظیم "رابطہ عالم اسلامی ،، نے مسلمان ملکوں سے بجاطور پر اپیل کی ہے کہ وہ اس پر وگرام آف ایکشن ،، کے قابل اعتراض حصول پر ہر گز صادنہ کریں،اور آخری منظوری کے وقت ان تجاویز کی بھریور مخالفت کر کے ان میں ضروری تر میمات کروائیں، دیکھنا یہ ہے کہ مسلمان ممالک کے نمائندے رابطہ عالم اسلامی کی اس اپیل پر کس طرح عمل کرتے ہیں؟

> ۲٠/ريع الأول هامايه ٢٩/ اگست ١٩٩٩ء

besturdubooks.wordpress.com

# اسلام اورٹر یفک

آج ہے تقریباً پندرہ سال پہلے جب میں پہلی بارجنوبی افریقہ گیا تو کسی جدیدتر قی یا فتہ ملک کی طرف وہ میرا پہلاسفرتھا، اب تو جنوبی افریقہ پرامن طور پر آ زاد ہو چکاہے، اور وہاں نسلی امتیاز کی یالیسی ایک قصهٔ پارینه بن چکی ہے، لیکن ان دنوں وہاں سفید فام ڈ چ حکمرانوں کا راج تھا،اورنسلی امتیاز کے قوانین پوری آب وتاب پر تھے، چنانچہ بڑے شہروں میں مستقل رہائش کاحق صرف گوروں کو حاصل تھا، دوسری نسلوں کے لوگوں کے لئے الگ الگ آبادیاں قائم تھیں، جوان بڑے شہروں سے کافی فاصلے پر واقع تھیں، جوھانسبرگ سے تقریبًا تمیں میل دورا یک ایسی ہی خوبصورت آبادی ,,آزاد ویل ،، کے نام سے بسائی گئی تھی جو تمام تر ہندوستانی نسل کے باشندوں کے لئے مخصوص تھی ، ہمارے میزبان چونکہ اسی آبادی میں رہتے تھے، اس لئے ہمارا قیام بھی وہیں ہوا، یہ بڑی پر فضا بستی تھی ، جوزیادہ تر رہائشی مکانات پرمشمل تھی ۔تھوڑی آبادی کے لئے اگرایک وسیع رقبے پر منصوبہ بندی کے ساتھ مکانات بنائے جائیں تو ظاہر ہے کہستی میں کشادگ کا ا حیاس ہوگا ، یہی صورت یہاں بھی تھی کہ بیستی بہت خوبصورت لگتی تھی ، کھلی کھلی ، پرسکون ، اور حد درجہ صاف ستھری۔ یہاں کے مکینوں میں سے تقریباً ہرشخص کے پاس اپنی اپنی کا رتھی ،لیکن سر کوں پر ہجوم کا سوال ہی نہیں تھا ، پیدل چلنے والے بہت کم تھے ،سڑک پراگا د کا چلنے والے نظر آ جاتے ، اور وہ بھی زیادہ تر فٹ پاتھ پر، ورنہ سڑکیں زیادہ

Subopks, wordpress, com تر سنسان پڑی رہتی تھیں،لیکن ان سنسان سڑ کوں پر بھی ہر چھوٹے ہے چھو۔ کنارے زمین برایک سیاہ لائن کھینجی نظر آتی تھی ،اوربعض مقامات پرموڑ کے بغیر بھی ، میں نے ` کار میں سفر کرتے ہوئے دیکھا کہ کار چلانے والااس لائن پر پہنچ کر چند کمحوں کے لئے رکتا،اور دائیں بائیں ویکھنے کے بعد پھرآ گے بڑھتا، میرے لئے حیرت انگیز بات پیھی کہ سڑک دور دورتک سنسان بڑی ہے،اورکسی آنے جانے والے کا نام ونشان نہیں ہے،اسکے باوجودڈ رائیور خواہ کتنی جلدی میں ہو، یا باتوں میں کتنا مشغول ہو،اس لکیر پر پہنچ کر رکتا ضرور ہے،اوراسکی گردن خود بخو د دائیں بائیں اس طرح مڑ جاتی ہے جیسے کوئی خود کارمشین کسی ریموٹ کنٹرول کے ذریعے مڑرہی ہو، پہلی پہلی بار میں بیسمجھا کہ ڈرائیوکرنے والے کواجا تک کوئی شبہ ہو گیا جس کی وجہ ہےاس نے گاڑی روکی الیکن جب بار باریہی منظرنظر آیا تو میں نے لوگوں ہے اسکی وجہ بوچھی،انہوں نے بتایا کہ ہمارے ملک میں پیٹریفک کا قاعدہ ہے کہ ہرموڑ پریا جہاں ز مین پر پیدلائن کھینچی ہوئی ہو، گاڑی کوروک کر دائیں بائیں دیکھنا ہر ڈرائیور کے ذمے لازم ہے،اب ہمیں اس قاعدے برعمل کرنے کی ایسی عادت پڑ گئی ہے کہ کوئی موڑ دیکھے کریاز مین پر تھینچی ہوئی پہلیرد کچھ کریاؤں بےساختہ بریک پر پہنچ جاتے ہیں اور گاڑی کے رکتے ہی گردن دائیں بائیں مڑجاتی ہے۔اس کے بعد جتنے دن وہاں میرا قیام رہا، میں روزانہ بار باریہ منظر د مکھتار ہا،کوئی ایک شخص بھی مجھے ایسانہیں ملاجس نے اس قاعدے کی خلاف ورزی کی ہو، مجھے ا بنی قیام گاہ ہے مین روڈ تک روزانہ کئی گئی بار جانا پڑتا، اور ہر بار میں بیرد بکیتا کہ کارڈ رائیو کرنے والا مین روڈ پہنچنے سے پہلے کئی مرتبہ ان سنسان سڑکوں پر رکتا تھا، حالانکہ مجھے اس یورے عرصے میں ٹریفک پولیس کا کوئی ساہی ان سڑکوں پرنظر نہیں آیا جولوگوں ہے اس قاعدے کی یابندی کرار ہاہو، نہ ہمارے ملک کی طرح ایسے اسپیڈ بریکرنظر آئے جنہیں کار بریکر کہنازیادہ مناسب ہے۔ besturdubooks.wordbress.com په نظاره پېلی بار جنو بي افریقه میں دیکھا تھا،اوراس لئےاچنجامعلوم ہوا تھا که آنکھیر یا کتان کی آزادی اور بے مہارٹریفک دیکھنے کی عادی تھیں، بعد میں یہی منظر مشرق ومغرب کے بہت سے ترقی یا فتہ ملکوں میں بھی دیکھا، یہانتک کہ اب نگاہیں اسکی بھی عادی ہو گئیں، لیکن جب اپنے ملک میں ٹریفک کا حال دیکھو تو وہ نہ صرف وہیں کاوہیں ہے، بلکہ ابیالگتاہے کہ الٹی سمت میں سفر کررہاہے، تفصیل بیان کرنے کی ضرورت اسلئے نہیں کہ وہ ہر شخص کے سامنے ہے۔

> اس صورت ِ حال کا سبب سر کاری انتظام کاڈ ھیلا بن اور تعلیم وٹر بیت کا فقد ان تو ہے ہی، لیکن ایک بڑا سبب سے بھی ہے کہ ہم نے زندگی کے ان روز مرہ کے مسائل کو دین سے باہر کی چیز سمجھ رکھا ہے،اور بیہ بات ذہن میں بٹھار کھی ہے کہ دین اور اسلام کا تعلق تو صرف معجداور مدرے سے ہے، دنیوی کار وبار اور اس سلسلے کے تمام امور دین کی گرفت سے (معاذاللہ) باہر ہیں،لہذاٹر یفک کے مسائل کادین سے کیاواسطہ ؟اس غلط سوچ کا نتیجہ یہ ہے کہ ٹریفک کے قواعد کی خلاف ورزی کرتے ہوے کسی کویہ خیال نہیں آتا کہ وہ کسی گناه کاار تکاب کررہاہے، بلکہ اب تو قاعد ول کو توڑنا ایک بہادری کی علامت بن گئی ہے،جو شخص جتنے قاعدہ توڑےا تناہی وہ اپنے آپ کو بہادر اور جیالا سمجھتاہے ،اور اسی غلط سوچ کا نتیجہ یہ بھی ہے کہ اچھے بھلے دینداراوگ جو نمازروزے کے پابند ہیں،اور مجموعی اعتبار سے حلال وحرام اور جائز ونا جائز کی فکر بھی رکھتے ہیں ،ٹریفک کے قواعد کی دھڑ لے سے خلاف ورزی کرتے ہیں،اور نہ ان کے ضمیر پر کوئی بوجھ ہو تاہے،نہ اس طرز عمل کو غلط یا گناہ سمجھتے ہیں، چنانچہ غلط جگہ ہر گاڑی کھڑی کر دینا، مقررہ رفتار سے زیادہ تیز گاڑی چلانا، غلط سمت میں سفر کرنا، رکنے کے سرخ اشارے کو توڑ دینا جہاں او ورشیکنگ ممنوع ہے وبال گاڑیوں کی با قاعدہ ریس لگاتا، روز مرہ کا کھیل بن کررہ گیا ہے، حالا نکہ یہ سارے کام صرف بے قاعد گی کے زمرے ہی میں نہیں آتے ، بلکہ دینی اعتبار سے گناہ بھی ہیں ،اول

NordPress.com تواس لئے کہ ٹریفک کے تمام قواعد دراصل تمام انسانوں کی مصلحت کے تھے بنائے گئے ہیں،اور جو قوانین حکومت کی طرف ہے عمومی مصلحت کے لئے بنائے جائیں،الن کی پابندی شرعی اعتبار ہے بھی واجب ہے،اور ان کی خلاف ورزی نا جائز، قر آن کریم کا

> ﴿ اَطِيْعُوا اللهُ وَاطِيْعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي أَلاَمُر مِنْكُمْ ﴾ "الله کی اطاعت کرواور رسول کی اور اینے ذمہ دار حاکموں کی اطاعت

اس اطاعت سے مرادیبی ہے کہ حکام عمومی مصلحتوں کی بنیاد پر جو قاعدے مقرر کریں (بشر طیکہ وہ شریعت کے خلاف نہ ہو)ان کی پابندی کی جائے،اس پابندی کا حکم اللہ اور رسول کی اطاعت کے ساتھ دیا گیاہے جس کا مطلب بیہ ہے کہ ایسے قواعد کی پابندی شر عابھی ضروری ہو جاتی ہے۔

دوسرے جب کوئی شخص سڑک پر گاڑی چلانے کالائسنس لیتاہے تو وہ حکام ہے زبانی، تحریری یا کم از کم عملی وعدہ کرتا ہے کہ وہ سڑک پر گاڑی چلاتے وقت تمام مقررہ قواعد کی پابندی کریگا،اگر لائسنس کی در خواست دیتے وقت ہی وہ متعلقہ حکام کویہ بتادے کہ وہ ٹریفک کے اصولوں کی رعایت نہیں رکھ سکے گا، تواسے مجھی لائسنس نہ دیا جائے، لہذااسے لائسنس اس وعدے کی بنیاد پر دیا گیاہے، چنانچہ اسکے بعد اگر وہ ٹریفک کے قواعد کو توڑتا ہے تواس میں وعدے کی خلاف درزی کا بھی گناہ ہے۔

تیسرے ان قواعد کو توڑنے سے عموماکسی نہ کسی انسان کو تکلیف ضرور پہنچتی ہے، بعض او قات توای بنایر کوئی حادثہ پیش آ جاتا ہے،اور کسی بے گناہ کی جان چلی جاتی ہے،یا اسے کوئی اور جسمانی نقصان پہنچ جاتا ہے ،یا کم از کم اتنا تو ہو تا ہی ہے کہ اس سے دوسر وں کو ذہنی تکلیف پہنچتی ہے ،اور بیر بات میں ان صفحات میں بار بار لکھے چکاہوں کہ کسی بھی شخص کو

besturduboeks.wordpress.com بلاوجہ تکلیف پہنچاناا تناسکین گناہ ہے کہ اسکی معافی صرف تو بہ سے نہیں ہوتی،جب وہ شخص معاف نہ کرے۔

اسلامی فقہ کی ہر کتاب میں یہ اصول لکھا ہوا ہے کہ عام راستوں پر چلنا اور کوئی سواری چلانا اس شرط کے ساتھ جائز ہے کہ چلنے والا دوسر ول کی "سلامتی ،، کی ضانت دے، یعنی ایسے ہر کام سے اجتناب کرے جو کسی دوسرے شخص کے لئے تکلیف یا خطرے کا باعث بن سکتا ہو ،اس احتیاط کے بغیر اس سڑک کا استعال ہی جائز نہیں ہے ، جو تمام باشندوں کی مشتر کہ ملکیت ہے،اوراگراس بےاحتیاطی کے نتیجے میں کسی شخص کو کوئی جانی یا مالی نقصان پہنچ جائے تو اسکا سارا تاوان شرعی اعتبار سے اس شخص کے ذمے عائد ہو تاہے جس نے بے احتیاطی کے ساتھ سڑک کواستعال کیا۔

اب غور فرمائے کہ اگر ایک شخص سکنل توڑ کر گاڑی آگے لے گیا، یااس نے کسی الیی جگہ سامنے والی گاڑی کو اوور ٹیک کیا جہاں ایسا کرنا ممنوع تھا، تو بظاہر تو پیہ معمولی سی بے قاعد گی ہے، لیکن در حقیقت اس معمولی سی حرکت میں حیار بڑے گناہ جمع ہیں، ایک قانون شکنی، اور حاکم کے جائز تھم کی نافر مانی کا، دوسرے وعدہ خلافی کا، تیسرے کسی کو تکلیف پہنچانے کا، چونتھ سڑک کے ناجائز استعال کا یہ گناہ ہم دن رات کسی تکلف کے بغیر اینے دامنوں میں سمیٹ رہے ہیں،اور خیال بھی نہیں آتا کہ ہم سے کوئی گناہ سر زو

پھر بعضاو قات کسی ایک شخص کی ہے قاعد گی سینکڑوںانسانوں کاراستہ ہی بالکل بند کر دیتی ہے، مثلاً سڑک کے ایک جھے میں اگر کسی وجہ سے بڑیفک رک گیا تو بعض جلد باز اوگ تھوڑے سے انتظار کی زحمت گوار اکرنے کے بجائے سڑک کے اس جھے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں جو آنے والے ٹریفک کے لئے مخصوص ہے،اسکا نتیجہ یہ ہے کہ آنے والی گاڑیوں کاراستہ رک جاتاہے ،اور گھنٹوں تک کے لئے ٹریفک اس طرح جام

۱۸۸ ۱۸۸ ہو جا تا ہے کہ نہ جائے ماندن نہ پائے رفتن۔اس قتم کی بے قاعد گی در حقیقت "فراد پی الارض، کی تعریف میں آتی ہے،اور سینکڑوںانسانوں کو کربوعذاب میں مبتلا کرنے کاللخی گناہ اس شخص پر ہے جس نے غلط سمت میں گاڑی لے جا کر اس صور ت حال ہے او گوں کو دوحيار كيابه

ہمارے دین نے ہمیں یہ ساری باتیں بتائی ہیں ،ان کے بارے میں تفصیلی ہدایات دی ہیں،اور وہ تغلیمات عطا کی ہیں جو ہر دور میں سدا بہار ہیں،لیکن ہم نے ان کو سمجھنے سکھنے اور ان پر عمل کرنے کے بجائے دین کو صرف مسجد اور مدر سے کی حیار دیوار ی تک محدود کر ڈالا ، دوسری قومول نے ان اصولوں پر عمل کر کے کم از کم اپنا ظاہری نظم وضبط در ست کرلیا،لیکن ہمانہیں چھوڑ کراپنی آخر ت بھی خراب کررہے ہیں ،اوراپنی دنیا کو بھی مشکلات اور بے چینیوں کی آ ماجگاہ بنار کھاہے ،اوراپنی بدعملی سے اسلام کے رُخ زیبا کو بھی مسخ کرر کھا ہے۔لیکن ان مسائل کا حل صرف ان پر دور دور سے تبھر ہ کر لینا نہیں ہے ، بات اسی و قت بنے گی جب ہر شخص اپنی اپنی جگہ اپنے ضمیر کو بیدار کرے،اور دوسر ول کے طرز عمل سے بے نیاز ہو کر کم از کم خود گنا ہوں سے بیخے اور ان زرّین اسلامی اصولوں پر عمل کرنے کا آغاز کردے، تبدیلی ہمیشہ افراد کے ذاتی عمل سے وجود میں آتی ہے ،اور پھر وہی رفتہ رفتہ قومی مزاج کی شکل اختیار کر لیتی ہے۔

> ٣/ربيع الثاني هاسماجي اا/ ستمبر بهموواء

besturdubooks.wordpress.com

### لا قانونتت كيوں؟

پاکتان بننے سے پہلے سالہا ہال ہم انگریزی حکومت کے ماتحت رہے، یہ حکومت چونکہ محض سینے زوری کی بنیاد پر قائم ہوئی تھی ، اور اس نے اپنی چودھراہ نے قائم کرنے کے لئے ظلم وستم اور سفاکی اور درندگی کے ریکارڈ قائم کئے تھے، اس لئے ہندوستان کے باشندوں نے ، بالحضوص حریت پیندمسلمانوں نے ، اس حکومت کو کبھی دل سے قبول نہیں کیا۔ سات سمندر پار سے آنے والے حکمران اپنی چمڑی کے رنگ سے لیکرزبان اور دماغ کیا۔ سات سمندر پار سے آنے والے حکمران اپنی چمڑی کے رنگ سے لیکرزبان اور دماغ تک ، ہر چیز میں یہاں کے باشندوں سے مختلف تھے، اور ان کا تمام تراقتد ارصرف تو پ اور بندوق کی بنیاد پر قائم تھا جسکی طرف اکبرالہ آبادی مرحوم نے بردی خوبصورتی سے اشارہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ

اپ عیبوں کی کہاں آپکو کچھ پروا ہے غلط الزام بھی اوروں پہ لگا رکھا ہے کہا کہاں انہام'' کہا اسلام'' کی فرماتے رہے ''تیج سے کھیلا اسلام'' یہ نہ ارشاد ہوا''توپ سے کیا پھیلا ہے؟''

ظاہر ہے کہ اسلحہ کی زور زبر دستی سے کسی کے گلے میں غلامی کا طوق تو ڈالا جا سکتا ہے،لیکن اس کے دل میں محبت اور احترام پیدائہیں کیا جاسکتا، اس لئے ہندوستان کے باشندے بے بس ہوکر ان کے محکوم تو بن گئے،لیکن ان کے سینوں میں انگریزی

190 اور کالاوا تھاجو آزاد کی کی جہت سی عکومت کے خلاف نفرت کالاوا تھاجو آزاد کی کی جہت سی تح یکوں کی صورت میں و قبافو قبا ظاہر ہوا۔انگریزی حکومت سے نفرت کاایک نتیجہ کیا تھی کارپیج تھاکہ اس کے مسلط کئے ہوے قانون کادلوں میں احترام کبھی قائم نہیں ہوا،اس قانون کی پشت پر صرف سز ا کاخوف تھاجو لو گول ہے ڈنڈے کے زور پر تو قانون کی یابندی کرالیتا تھا،ورنہوہ دل سے اسے ماننے کیلئے تیار نہ تھے، چنانچہ جہاں موقع ملتاوہ اس سے فرار اختیار کر لیتے تھے، بلکہ آزادی کی بہت سی تح یکوں نے با قاعدہ او گوں کو قانون شکنی کی تر غیب دی،اور وہاں سز اکاخوف بھی قانون کو توڑنے سے مانع نہیں ہوا،لو گوں نے اپنی نفرت کے اظہار اور اپنااحتجاج رجٹر کرانے کے لئے حکومت کی نافرمانی کر کر کے جیلیں بھر دیں، یہاں تک کہ حکومت کی نا فرمانی حریت پیندی کی ایک علامت بن گئی،اور قانون کی خلاف ورزی بہادری اور جی داری کاایک ثبوت۔ رفتہ رفتہ قانون کے بارے میں یہ تصور عام ہو گیا کہ وہ در حقیقت ہمیں غلامی کے شکنج میں کنے والوں کا ایک حربہ ہے جس کے ساتھر تقتر ساوراحترام وابستہ ہوہی نہیں سکتا۔

حکومت اور قانون کے بارے میں یہ ذہنی فضاعقی جس میں پاکستان بنا۔ پاکستان كاحصول ايك ايباا نقلاني واقعه تھا جس كے نتيج ميں يہ ذہنى فضا بہت آسانى سے تبديل ہو سکتی تھی، شر وع شر وع میں عوامی جذبہ واقعی بیہ تھا کہ بیہ ہماراملک، ہماری حکومت اور ہاراا پنا گھرہے،اس کی ہر چیز ہاری ہے،اور ہمیں مل جل کراسکی تغمیر کرنی ہے، لہذااس موقع پر لوگوں کو نظم وضبط اور قاعدے قانون کایابند بنانا بہت آسان تھا، لیکن اول تو ہم نے آزاد ہونے کے بعد بھی اپنا قانون کا بؤل کا توُل وہی رکھا جوانگریز کالایا ہوا تھا،اور جس سے بحیثیت مجموعی عوام کو نفرت تھی، یہاں تک کہ قانون کی زبان بھی بدستور وہی باقی ر کھی جے ملک کے ہزار باشندوں میں ہے بمشکل ایک آدمی سمجھتاہے، حد توبہ ہے کہ انگریز جحوں کے دور میں طریقہ یہ تھا کہ نجلی عدالتوں میں گواہوں کے بیانا ت ار دویا کسی اور

191 191 مقامی زبان میں ہوتے تھے، پھران کا انگریزی میں ترجمہ کیا جاتا تھا، تا کہ جج صاحبان انبیکل میں مقامی زبان میں ہوتے تھے، پھران کا انگریزی میں سے بننے لگے، تب بھی ان کو پابند کیا گیا کہ سند میں سے بننے لگے، تب بھی ان کو پابند کیا گیا کہ وہ تمام بیانات کا انگریزی میں تر جمہ کرا کرمحفوظ رکھیں ، تا کہ جب بھی معاملہ اوپر کی عدالتوں میں جائے تو وہاں کے انگریز جج صاحبان بیانات کو بمجھ سکیں ، پیہ بدیسی حکمرانوں کی ایک مجبوری تھی جس کی وجہ سے نجلی عدالتوں میں ایک ایک بیان دو دوز بانوں میں یکارڈ ہوتا تھا۔لیکن مجبوری کا پیرطریقہ آج سینتالیس سال گذر نے کے بعد بھی ای طرح چلا آتا ہے، اب نجلی عدالتوں سے لے كرعدالت عظمى تك كوئى انگريز جج باقى نہيں رہا،كيكن نجلى عدالتوں كے جج صاحبان آج بھی اس دوہری محنت کے پابند ہیں کہ بیانات اردویاکسی اور مقامی زبان میں بھی قلمبند کرائیں،اور پھراسکا انگریزی میں ترجمہ بھی کریں، پھرتمام عدالتوں میں چونکہ زیادہ تر بیان کے انگریزی ترجے ہی کواستعال کیا جاتا ہے،اسلئے بعض جگہ ترجے میں اونچ نیج کا شبہ ہو تواصل اردو بیان کوبھی نکال کرد کھنا پڑتا ہے، بیساری مشقت جس میں یقیناً وقت اور پیسے کا ضیاع بھی ہے،ہم آج تک برداشت کرتے چلے آ رہے ہیں،لیکن ہم سے ابتک پنہیں ہوسکا کہ بیانات جس زبان میں دیئے گئے ہیں ای پراکتفا کر کےاہے قابل استفادہ بنادیں ، یااپنی عدالتی زبان وہ بنالیں جے ملک کی اکثریت مجھتی ہو۔اس صورتِ حال کا بتیجہ بیہ ہے کہ آ زادی حاصل ہونے کے بعد بھی عوام کے ذہن سے بیتا ٹر دورنہیں ہوا کہ ہم پر وہی بدیسی قانون اور نظام مسلط ہے جوانگریز نے ہم پر لا داتھا، چنانچہاس قانون کے بارے میں نفرت اورعناد کے جو جذبات آ زادی ہے پہلے تھے، آج بھی وہ کلی طور پر دورنہیں ہوے،اورکسی بھی قانون کی کامیابی کیلئے جس قبولیت عامہ کی ضرورت ہے وہ آج تک ملکی قانون کو کما حقہ حاصل نہیں ہوئی۔

> دوسری بات یہ ہے کہ ہماری شامتِ اعمال سے قیام پاکستان کے کچھ ہی عرصے کے بعد ہمارے سیاسی حالات میں وہ ابتری آئی کہ عوام حکومتوں سے بدظن ہو گئے ، اور

حکو مت اور عوام کے در میان اعتاد کی جو فضائسی بھی قوم کی تر تی کے \_ مفقود ہو گئی،لوگ بیہ سمجھنے لگے کہ انگریزوں کے جانے کے بعد بھی حکومت ہمار ی تھیں، سے اور کی ہے ، ہم اب بھی اسی نظام میں جکڑے ہوے ہیں جس میں آزادی ہے پہلے مقید تھے، بلکہ اس پر بد نظمی اور بدامنی کااور اضافہ ہو گیاہے، لہذا ہمارے حق میں نظام کے لحاظ سے کوئی واضح تبدیلی نہیں آئی 🕒

#### نه تم بدلے، نه رُت بدلی، نه انداز چمن بدلا میں کیونکر اعتبارِ انقلابِ آسال کراول؟

یہ دوسری وجہ ہے جس کی بناپر سر کاری قوانین اور قاعدوں ضابطوں کے بارے میں وہ منفی ذہنی فضا آج بھی بر قرار ہے جوانگریزی سامر اج کے دور میں پیدا ہو گئی تھی۔اور اسکا نتیجہ بیہ ہے کہ قانون کااحترام اور قانون کی بالا دستی جو کسی بھی ملک و قوم کے استحکام کے لئے سب سے پہلی شرط کی حیثیت رکھتی ہے ، ہمارے معاشر ہے میں عنقا ہوتی جار ہی ہے،لوگ دھڑتے سے قانون کو توڑتے ہیں،اوراس قانون شکنی پر نہ کسی کو ندامت ہوتی ہے، نہ ضمیر ملامت کر تاہے، انگریز کے دور میں کم از کم پکڑے جانے کا خوف تھا، اب بد تظمی اور افر اتفری نے وہ خوف بھی دل سے نکال دیا ہے ،اور لا قانو نیت کی بن آئی ہے۔ یہ درست ہے کہ اس صور ت حال کو بدلنے کی شمنجی حکومت کے پاس ہے،وہی نظام میں ایسی تبدیلیاں لاسکتی ہے جن کے نتیجے میں "پرائی حکومت، اور "پرائے قانون، کا پیہ تأثر عوام کے دل ود ماغ سے نکلے ،اور قانوں کا صحیح معنی میں احترام پیدا ہو ، لیکن سوال پیہ ہے کہ اگر حکومت اس سلسلے میں اپنے فرائض سے غفلت برتتی رہی ہے، تو کیا ہمیں لا قانونیت کے اس مزاج پر صبر کر کے بیٹھ جانا جاہئے جو روز بروز زندگی کو دو بھر بنارہاہے؟ اگر حکومت اپنی اصلاح نہیں کرتی، تو کیا افراد کو بھی اپنی اصلاح نہیں کرنی جاہے؟

19m 19m واقعہ یہ ہے کہ اگر جمیں حکومت سے شکلیات ہیں توان شکلیات کاازالہ کرنے کی تکلاص ملائل کی میں میں میں تو اس میں ہو تو حکومت کو بدلنے کی مناسب تدبیر ضر ور کرنی جاہے ،اور اگر کسی حکومت سے مایوسی ہو تو حکومت کو بدلنے کی مناسب تدبیر بھی اختیار کرنی چاہئے،لیکن یہ بات بھی فراموش نہ کی جائے کہ آزادی کے بعد کے حالات بہر صورت پہلے کے مقابلے میں مختلف ہیں،شرعی اعتبار سے بھی صورت ِحال پیہ ہے کہ جو قوانین قرآن وسنت سے متصادم ہیں انکی بات تو اور ہے، لیکن جو قوانین اور سر کاری ضایطے قر آن وسنت کے کسی حکم سے نہیں ٹکراتے،ان کی پابندی شرعی اعتبار سے بھی ہر مسلمان حکومت کے باشندے کے لئے ضروری ہے، حکومت خواہ کتنی بری ہو، لیکن اس کے ایسے احکام، بالخصوص وہ احکام جو مصلحت عامہ کے تحت بنائے گئے ہیں ان کی تعمیل ہر باشندے کا فرض ہے، اور آنخضرت علیہ نے دسیوں احادیث میں اس بات کی تاکید فرمائی ہے، لہذا مسلمان حکومت کے قیام کے بعد کسی ایسے قانون کو توڑنا صرف قانونی غلطی یا جرم ہی نہیں ہے شرعی اعتبار سے بھی گناہ ہے ،اوراگر اس قانون شکنی کے نتیجے میں عام لوگوں کو تکلیف پہنچتی ہو ،یااس سے معاشر ہے میں افرا تفری پھیلتی ہو تو بہت سے گناہوں کا مجموعہ ہونے کی بنایر انتہائی سنگین گناہ ہے۔

> اس وقت ہمارے ملک کی صورتِ حال ہے ہے کہ اگر چہ یہاں بنیادی طور پر انہی انگریزی قوانین کواختیار کرلیا گیا تھاجو انگریز کے زمانے میں نافذ تھے، لیکن قیام پاکستان کے بعد بہت سے قوانین میں تبدیلی بھی آئی ہے،اوراس دور کے جو قوانین اب بھی نافذ چلے آتے ہیں ان میں سے بہت سے واقعۃ مصلحت ِ عامہ پر مبنی ہیں ،اور ان سب کے بارے میں یہ سمجھنا بھی درست نہیں ہے کہ وہ شریعت کے خلاف ہیں (اور جو شریعت کے خلاف ہیں ،ان کو منسوخ کرنے کے لئے و فاقی شرعی عدالت کے ذریعے ایک آئینی راستہ بھی اب دستوریا کتان میں فراہم کر دیا گیاہے )لہذااب وہ ذہنی فضاختم ہونی جاہئے جس میں قانون شکنی کوبر حق اور بہادری کی علامت قرار دے کر قابلِ تعریف سمجھا جاتا تھا۔

1900 المراح کی ترتی اور استحکام کے لئے یہ ایک لازمی شرط تھے کہ اس میں قانون کی حکمرانی ہو،اگر معاشرہ لا قانونیت کا شکار ہو جائے تو یہ صرف حکومت کالانہے نہیں، قوم کے ہر ہر فرد کانا قابلِ تلافی نقصان ہے، اگر ہم حکومت کی نااہلی یا غلط کاری کو بنیاد بناکر لا قانونیت کے عادی ہے رہیں تو یہ خودایے یاؤں پر کلہاڑی مارنے کے مرادف ہے، یہ ملک صرف برسر اقتدار افراد کا نہیں، بارہ کروڑ سے زائد افراد کا ہے، ہم سب کااور ہماری آنے والی نسلوں کا مستقبل اس سے وابستہ ہے ،اگر ہم لا قانو نیت سے نجات حاصل کرنے کیلئے اپنی ذمہ داری محسوس نہیں کریں گے تو خود بھی افر تفری کا شکار ہو کر امن وسکون سے محروم رہیں گے ،اینے بچول کے لئے بھی مسائل کااپیا جہنم حچوڑ کر جائیں گے جرعمر کھر ان کے لئے وبال جان بنار ہیگا، اور اپنے اس غیر ذمہ دارانہ طرزِ عمل کا حساب ہمیں آخرے میں بھی دینا ہو گا، ہو سکتا ہے کہ و قتی حیلوں بہانوں سے ہم دنیا کی فوری باز یرس سے پچ جائیں، لیکن اپنی کی ہوئی برائی کے لازمی نتائج بہر صورت رونما ہو کررہیں گے ،اور آخرت کی بازیر س ہے تو کوئی بیج ہی نہیں سکتا۔

> ما/ريح الثاني هاماه ۲۴/ تتبر ۱۹۹۴ء

besturdubooks.wordbress.com

# یا کی اورصفائی

تقریباً دوسال پہلے میں برطانیہ کے ایک سفر کے دوران برمنگھم سےٹرین کے ذریعے ایڈ نبرا جار ہاتھا، رائے میں مجھے عسل خانہ استعمال کرنے کی ضرورت پیش آئی، میں اپنی سیٹ سے اٹھ کر عنسل خانے کی طرف چلا تو دیکھا کہ وہاں ایک انگریز خاتون پہلے سے ا نظار میں کھڑی ہیں جس ہے اندازہ ہوا کو خسل خانہ خالی نہیں ہے، چنانچہ میں ایک قریبی سیٹ پر بیٹھ کرا نتظار کرنے لگا، جب کچھ دیر گذرگئی تو ا جا تک عنسل خانے کے دروازے پر ميري نگاه پڙي،وبال Vacant ڪي ختي صاف نظرآ رهي تھي جس کا مطلب په تھا که نسل خانه خالی ہے،اوراسمیں کوئی نہیں ہے،اس کے باوجود وہ خاتون بدستور دروازے کے سامنے کھڑی ہوئی تھیں ،اس سے مجھے اندازہ ہوا کہ شایدان کوکوئی غلط فہمی ہوئی ہے ، میں نے قریب جا کران ہے کہا کو خسل خانہ تو خالی ہے،اگر آپ اندر جانا جا ہیں تو چلی جائیں، انہوں نے جواب دیا کہ دراصل عنسل خانے کے اندر میں ہی تھی الیکن جب میں پیشاب سے فارغ ہوئی تو ریل پلیٹ فارم پررک گئی ،اور میں کموڈ کوٹش نہیں کرسکی ، (یعنی اس پر یا نی نہیں بہاسکی )، کیونکہ جب گاڑی پلیٹ فارم پر کھڑی ہوتوفلش کرنا مناسب نہیں ،اب میں باہرآ کراپ انتظار میں ہوں کہ گاڑی چلے تو میں اندر جا کر کموڈ کولش کروں ، پھراپنی سیٹ پر جا کر بیٹھونگی ۔

یہ بظاہر ایک حجوثا سامعمولی واقعہ تھا،لیکن میرے ذہن پر ایک نقش حجوڑ گیا، یہ

۱۹۲ ایک انگریز خانون تھیں، اور بظاہر غیر مسلم، کیکن انہوں نے جو طرز عمل اختیار النیھ ہوہ دراصل اسلام کی تعلیم تھی ، مجھے یاد ہے کہ میرے بچین میں ایک صاحب سے ایک مرتبہ بیا تطمی سرز دہو کئی کہ وہ غسل خانہ استعال کرنے کے بعد اسےکش کئے بغیر باہر آ گئے تو میرے والدِ ماجد ( حضرت مولا نامفتی محد شفیع صاحبؓ ) نے اسپرانہیں سخت تنبیہ کی ،اورفر مایا کہ ایسا کرنا اسلامی تعلیمات کے مطابق سخت گناہ ہے، کیونکہ اس طرح گندگی پھیلانے ہے آنے والے شخص کو تکلیف ہوگی ،اورکسی بھی شخص کو تکلیف پہنچا نا گناہ ہے۔

دوسری طرف جب گاڑی پلیٹ فارم پر کھڑی ہوتو اس وقت عسل خانے کا استعال یا ایے شکر زاریلوے کے قواعد کے بخت اس لئے منع ہے کہ اس کے نتیجے میں ریلوے اشیشن کی فضاخراب ہوتی ہے،اور پلیٹ فارم پرموجودلوگوں کوریلوے لائن پر پڑی ہوئی گندگی ہے ذہنی کوفت بھی ہوتی ہے،اوروہ گندگی بیاریاں پھلنے کا ذریعہ بھی بن عتی ہے،اس خاتون نے بیک وقت دونوں باتوں کا خیال کیا،ٹرین کے کھڑے ہونے کی حالت میں یانی بہانا بھی گوارانہ کیا، اوریانی بہائے بغیرسیٹ پر آ کر بیٹھنا بھی پیندنہیں کیا، تا کہ کوئی شخص اس حالت میں جا کر تکلیف نہاٹھائے۔

ہم مسلمان ہیں، اور ہماری ہر دینی تعلیم کا آغاز ہی طہارت سے ہوتا ہے، جسے آ تخضرت عليلة نے ,,ايمان كا آ دھا حصه، قرار ديا ہے، نيز آ پياليلة نے انتہائی باریک بنی ہے ہراس کام ہے منع فر مایا ہے جو ناحق کسی دوسرے کی تکلیف کا باعث ہو، لیکن پیہ بات کہتے ہوئے بھی شرم آتی ہے کہ ہمارے مشترک عنسل خانے ،خواہ وہ ریل میں ہوں یا جہاز میں ، بازار میں ہوں یامسجدوں میں ،تعلیم گا ہوں میں ہوں یا شفا خا نو ل میں ، ہر جگہ عمو ما گندگی کے ایسے مراکز ہے ہوے ہیں کہ ان کے قریب سے گذر نامشکل ہوتا ہے،اور جب تک کوئی بیتا ہی نہ پڑ جائے ،کسی سلیم الطبع شخص کے لئے ان کا استعمال ا بک شدید آز مائش ہے کم نہیں ۔اس صورتِ حال کی بڑی وجہ بیہ ہے کہ ان معاملات میں

besturdubooks.wordbress.com ہم نے دین کی تعلیمات کو ہالکل نظر انداز کیا ہواہے ،اور مشتر ک استعال کے مقامات پر گندگی پھیلانے کے بعد ہمیں یہ خیال بھی نہیں آتا کہ ہم اذیت رسانی کے گناہ کے مر تکب ہوے ہیں، جس کا ہمیں جواب دینا پڑیگا۔

> ہمارے ملک میں بھی ریلوں کے ہر عنسل خانے میں یہ ہدایت درج ہے کہ جب تک گاڑی کسی اسٹیشن پر کھڑی ہو، بیت الخلا استعال نہ کیا جائے، لیکن عملا صور تِ حال پہ ہے کہ کوئی اسٹیشن مشکل ہی ہے ایسا ہو گا جس کی ریلوے لائن پر اس ہدایت کی خلاف ورزی کے مکروہ مناظر نظرنہ آتے ہوں،ای طرح ہوائی جہازوں کے ہر عنسل خانے میں پیہ ہدایت درج ہوتی ہے کہ بیت الخلامیں کوئی ٹھوس چیز نہ پھینکی جائے، نیزیہ کہ منہ ہاتھ دھونے کے لئے جو بیس لگا ہو تاہے استعال کرنے کے بعد آنے والے مسافر کی سہولت کے لئے اسے کاغذ کے تولیہ سے صاف کر دیا جائے ، لیکن ان ہدایات پر بھی کماھة ' عمل نہیں کیا جاتا، چنانچہ ہمارے ہوائی جہازوں کے عنسل خانے بھی اب ہمارے مجموعی قومی مزاج کی نہایت بھدی تصویر پیش کرتے ہیں، حالا نکہ اگران ہدایات پر عمل کر کے ہم دوسر ول کے لئے راحت کا سامان کریں تو پیہ محض ایک شائشگی کی بات ہی نہیں ہے بلکہ یقیناً جرو ثواب کا کام ہے۔

> آ تخضرت علیہ کا یک ارشاد اتنا مشہور ہے کہ بہت سے مسلمانوں کو معلوم ہے، آپ علی اوران میں سے ادنی ترین شعبہ یہ ہے کہ رائے سے گندگی یا تکلیف دہ چیز کو دور کر دیا جائے،،۔ اس ارشاد نبوی میں ہے۔ علیہ کی روشنی میں مؤمن کا کام تو یہ ہے کہ اگر کسی دوسرے شخص نے بھی کوئی گندگی پھیلادی ہے اور اندیشہ ہے کہ لو گول کواس سے تکلیف پہنچے گی، تووہ خوداسے دور کر دے، نہ یہ کہ خود گندگی پھیلا تا پھرے،اگر گندگی دور کرناایمان کا شعبہ ہے تو گندگی پھیلانا کس چیز کاشعبہ ہوگا؟ ظاہر ہے کہ بے ایمانی کا، یا کفروفسق کا؟ لیکن ہم نے اپنے عمل سے کچھ

Sesturdition of the sestion of the s اییا تأثر وے رکھا ہے کہ صفائی ستھرائی درحقیقت ہمارانہیں، بلکہ غیر شيوه ہے۔

يہاں مجھے پھرا پنے والدِ ماجد کا سٰایا ہوا ایک لطیفہ یاد آ گیا، وہ فرماتے تھے کہایک مرتبہ ہندوستان میں ایک انگریز مسلمان ہو گیا،اوراس نے پانچوں وقت نماز پڑھنے کیلئے مسجد میں آنا شروع کر دیا، جب بھی اے وضو خانے میں جانے کی ضرورت پیش آتی تو پیرد مکھے کراسکا دل کڑ ھتا تھا کہ نالیوں میں گندگی پڑی رہتی ہے، کناروں پر کائی جمی رہتی ہے، نہلوگ ان میں گندگی ڈالنے سے پر ہیز کرتے ہیں نہان کی صفائی کا کوئی انتظام ہے، آخرا یک روزاس نے سے طے کیا کہ اس مقدس عبادت گاہ کوصاف رکھنا چونکہ بڑے تواب کا کام ہے، اس لئے وہ خود ہی پی خدمت انجام دے گا، چنانجہ وہ کہیں ہے جھاڑ ووغیرہ لاکراپنے ہاتھ سے اسے صاف کرنے رگا،معقول مسلمانوں نے تو یقینا اس کے اس عمل کی قدر کی ہوگی ،لیکن محلے کے ایک صاحب نے اس پر تبصرہ کرتے ہوے فرمایا کہ ,,بیانگریز مسلمان تو ہوگیا،لیکن اس کے دماغ سے انگرېزىت كى خۇيۇنېيىڭ ئى،، ـ

جن صاحب نے بیافسوسناک تبصرہ کیا ،انہوں نے تو کھل کرصری کفظوں ہی میں یہ بات تہدی،لیکن اگر ہمارے مجموعی طرزعمل کا جائز ہ لیا جائے تو محسوس میے ہی ہوتا ہے کہ ہم نے صفائی ستھرائی کو , ,انگریزیت کی خویو ، ، قرار دے رکھا ہے۔اور شاید گندگی کو ا پی خُو بُو ، حالانکہ اسلام نے ، جس کے ہم نام لیوا ہیں ، صفائی ستھرائی ہے بھی بہت آ گے بڑھ کر طہارت کا وہ تصور پیش کیا ہے جو ظاہری صفائی ہے کہیں بلند و برتر ہے ،اورجسم کے ساتھ ساتھ روح کی پاکیزگی کے وہ طریقے سکھا تا ہے جن سے بیشتر غیراسلامی اقوام محروم ہیں،اسی کا نتیجہ بیہ ہے کہ جن مغربی اقوام کی ظاہری صفائی پسندی کا ذکر پیچھے آیا ہے، ان کا بیہ ذوق صرف اس صفائی کی حد تک محدود ہے جودوسر ہے کونظر آ ئے ،لیکن جہاں تک ذاتی اورا ندرونی (Intrinsic)صفائی کاتعلق ہے،اس سےان اقوام کی محرومی کا

besturdube 9ks. Wordpress.com تھوڑا سااندازہ ان طریقوں کو دیکھ کر لگایا جا سکتاہے جو وہ بیت الخلا استعمال کرنے اپنے جم کی صفائی کے لئے اختیار کرتے ہیں، جب تک اس عمل کے بعد نہانانہ ہو، جم سے گندگی دور کرنے کے لئے یانی کے استعال کاان کے یہاں کوئی تصور نہیں،اس بات کا توان کے یہاں بڑاا ہتمام ہے کہ عسل خانے کے فرش پر پاک پانی کی بھی کوئی چھینٹ یڑی نظرنہ آئے،لیکن جسم سے نجاست اور گند گی کود ور کرنے کے لئے صرف ٹائیلٹ پیپر کو کافی سمجھا جاتا ہے ، حالا نکہ یانی کے استعال کے بغیر گندگی کا کلی از الہ مشکل ہے ، چنانچہ اگر گندگی کے کچھ حچھوٹے اجزاء جسم یا کپڑے براس طرح باقی رہ جائیں کہ وہ نظرنہ آئیں توان کے ازالے کی اتنی فکر نہیں ہے۔ پھر اگر اس عمل کے بعد عنسل بھی کرنا ہو تو عموما اس کاطریقہ بہے کہ ثب میں یانی جمع کر کے اس حالت میں یانی کے اندراس طرح داخل ہو جاتے ہیں کہ یانی کے اخراج کا کوئی راستہ نہیں ہو تا،اور نجاست کے باقی ماندہ چھوٹے اجزاء بعضاو قات پورے یانی کونایاک کرسکتے ہیں۔

> یہ تمام طریقے اس لئے اختیار کئے گئے ہیں کہ سارازور صرف اس ظاہری صفائی پر ہے جو دوسرے کو نظر آئے، ذاتی اور اندرونی صفائی جس کانام "طہارت،، ہے اسکا کوئی تصور نہیں، اللہ تعالی کے فضل وکرم سے اسلام نے ہمیں ظاہری صفائی ستھرائی (نظافت) کے ساتھ ساتھ "طہارت، (پاکی) کے بھی مفصل احکام دیئے ہیں،اس لئے اسلام میں صفائی کا تصور کہیں زیادہ جامع، ہمہ گیر اور بلند وبرتر ہے، اسلام کو,, طہارت،، بھی مطلوب ہے اور نظافت بھی، طہارت کا مقصدیہ ہے کہ انسان بذاتِ خود واقعی پاک صاف رہے،اور نظافت کا مقصدیہ ہے کہ وہ اپنی گندگی سے دوسر ول کیلئے تکلیف کا باعث نہے۔

> آ تخضرت علی کے عہد مبارک میں مسجد نبوی اتنی زیادہ کشادہ نہیں تھی، عام طور سے صحابہ کرامؓ محنت پیشہ تھے ،اور موٹے کپڑے پہنتے تھے ،گر می کے موسم میں جب پسینہ

۲۰۰ آتا تو کیڑے پینے سے تر ہو جاتے،اور جمعہ کے اجتاع میں اس پینے کی وجہ کے جمعہ کے اجتاع میں اس پینے کی وجہ کے جمعہ ہو جانے کا اندیشہ تھا،اس لئے آنخضرت علیقے نے صحابہ کرام کو تاکید فرمائی کہ جمعہ کے اس ج روز سب حضرات عنسل کر کے ، حتی الا مکان صاف کیڑے پہن کر اور خو شبو لگا کر مسجد میں آیا کریں،اب ظاہر ہے کہ طہارت کا کم سے کم تقاضا تواس طرح بھی یوراہو سکتا تھا کہ لوگ وضو کر کے آ جایا کریں،اوران کے کیڑے ظاہری نجاست سے پاک ہوں،لیکن آنخضرت علی نے اس پر کتفا کرنے کے بجائے مذکورہ بالااحکام نظافت کی اہمیت کی وجہ سے عطافر مائے، تاکہ کوئی شخص کسی دوسرے کے لئے تکلیف کا باعث نہ ہے،اس چھوٹی سی مثال ہی ہے یہ بات واضح ہے کہ طہارت کے ساتھ ساتھ نظافت بھی اسلام میں مطلوب ہے،اور کوئی بھی ایسااقدام جائز نہیں ہے جس کی وجہ سے ماحول میں گندگی تھیلتی ہو، پہہر شخص کی ایسی دینی ذمہ داری ہے جس کی ادائیگی کے لئے بنیادی ضرورت توجہ کی ے، یہ توجہ پیداہو جائے تو دیکھتے ہی دیکھتے ماحول سدھر جاتا ہے۔

> ٢٦/ريع الثاني هاماره ٣/ اكتوبر ١٩٩١ء

besturdubooks.wordbress.com

# آ دم خوری کی لڏت

کراچی یو نیورٹی ہے ایک پروفیسر صاحب نے اپنے ایک خط میں مجھے لکھا ہے

کہ: ـ

, غیبت کے متعلق حضور ا کرم آلیت کے ارشادات اور قر آن مجید سب سے میں متفق ہوں کہ غیبت ایسی چیز ہے جیسے بھائی این بھائی کا گوشت کھائے ،لیکن میری الجھن نفیاتی ہے ( میں نفسیات ، فلفه اورعمرانیات کا طالب علم ہوں ) انبان اگر غیبت ہے اپنے آ پ کورو کے رکھے تو بہ گویا تقوی ہے،لیکن عام زندگی میں ہم جب ایک دوسرے کا اسکی غیر حاضری میں ذکر کرتے ہیں تو ہمیں اسکااحساس نہیں ہوتا ،عورتیں اس معاملے میں بہت آ گے ہیں ،کسی دعوت ہے آنے کے بعد تنقید کا سلسلہ شروع ہوجا تا ہے ، کھانے ، کپڑے، سب پر تنقید ہوتی ہے، سوال یہ ہے کہ اگر ہم دوسروں کے متعلق بات نہ کریں تو پھر کیا کریں؟ خاموشی یقیناً سب سے بہتر ہے،لیکن وہ کسی ولی اہلّٰہ یا بزرگ کو زیب دیتی ہے،ہم کونہیں ،اگر دوسروں کے ذکر کو نکال دیا جائے تو ہماری روزانہ کی گفتگو میں کچھ نہ رہے گا، ہم تمام وفت خاموش بیٹھے رہیں گے، مختصرا غیبت

بہت جدو جہد کرنی ہو گی جو عام زند گی میں ممکن نہیں ہے، غیبت کے بغیر ہماری زندگی ایسی ہوگی جیسے ساز کے بغیر موسیقی،اس موضوع پراگر آپ جنگ ہی میں لکھدیں توشاید میری طرح بہت ہے لو گول کی البحض دور ہو سکے ،،۔

یروفیسر صاحب نے جو سوال اٹھایا ہے اسکے جواب کے لئے پہلے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ "غیبت، کیاچیز ہے؟اسے سمجھنے کے لئے کہیں دور جانے کی ضرورت نہیں، خود آنخضرت عليلية نے بڑے مخضر اور جامع لفظول میں ,, غیبت، کی نیی تُلی حقیقت بیان فرمادی ہے، آپ علیہ نے فرمایا کہ:۔

> "غیبت بیہ ہے کہ تم اینے بھائی کا تذکرہ (اسکی غیر حاضری میں)اس اندازے کرو کہ (اگر اے پیۃ چلے تو)اے نا گوار ہو،،۔

"غیبت، کی اس تعریف میں بنیادی اہمیت اس بات کو حاصل ہے کہ کسی کا تذکرہ اس طرح کیا جائے کہ وہ اس کے لئے ناگواری کا موجب ہو،اگر اس بات کا یقین ہے کہ اس تذکرے سے اسے نا گواری نہیں ہو گی تو وہ غیبت نہیں ہے ، خواہ وہ اس کی کسی برائی ہی کابیان ہو،لہذااگر پچھ دوست آپس میں بے تکلف ہیں،اوران کے درمیان ہنسی مذاق اس طرح چلتار ہتا ہے کہ اس میں کسی شخض کی واقعی برائی کا بیان اسے نا گوار نہیں گذر تا،اور الیمی صورت میں وہایئے کسی غیر حاضر دوست کا تذکر ہاسی ہے تکلفی کے ماحول میں کرتے ہیں، اور اسمیں اسکی کوئی برائی بھی بیان کردیتے ہیں جس کے بارے میں غالب گمان ہو تا ہے کہ وہ اس غائبانہ تذکرے کو نا گوار نہیں سمجھے گا، تو یہ "غیبت، نہیں ہے، لیکن اگر وہی بات اس دوستانہ ماحول ہے ہٹ کر کسی ایسی جگہ کہی جاتی ہے جہاں وہ اس دوست

۲۰۳ کی خفت، تذلیل یا تحقیر کاموجب ہو، تو ظاہر ہے کہ یہ بات اسے نا گوار ہو گی،اور پیفیبت کے میں دوستوں کا مقصد اپنے دوست کی بد خواہی، تحقیریا تذلیل نہیں ہوتا، بلکہ اس کے ساتھ بے تکلفی کا اظہار ہو تاہے جو محبت ہی کاایک شعبہ ہے ،اس لئے اپیا تذکرہ نہ اس کے لئے مصر ہے ، نہ اس سے کوئی تکلیف پہنچتی ہے،اور نہ اسے نا گوار ہو تاہے،ہاں! بعض لوگ دوستی میں بھی زیادہ حساس ہوتے ہیں،اور اس قتم کے بے تکلف ماحول میں بھی برائی سے اپنا تذکرہ انہیں نا گوار ہو تاہے،ابیا تذکرہ پھر غیبت میں داخل ہو جائے گا۔

> اس تشر تے سے یہ بات واضح ہوئی ہو گی کہ کسی کی غیر موجود گی میں اس کا کوئی تذکرہ ای وقت غیبت بنتاہے جب وہ اس شخص کی ناگواری یا دلآزاری کا سبب ہو ،اس کے بغیر نہیں، پھر غیبتای وقت نا جائز اور حرام ہے جباس کا کوئی جائز: مقصد نہ ہو ، لیکن اگر "غیبت، کسی جائز اور معقول وجہ ہے کی جائے ، تووہ حرام نہیں ، مثلًا ایک مظلوم شخص کسی کے ظلم کانشانہ بناہو ،اور وہ ظالم کی غیر موجو دگی میں اپنی مظلو میت کاذ کر کرے تو پیہ جائز ہے،خواہ ظالم کونا گوار ہی کیوں نہ ہو،اس طرح اگر کسی شخص کی کوئی برائی اس لئے بتانی ضروری ہو کہ لوگ اس کی برائی کا شکار نہ ہوں ،اور اس کی دھو کہ بازی یااس کے کسی اور شر سے محفوظ رہیں، تو یہ غیبت بھی نا جائز نہیں ہے، بلکہ بعض او قات واجب ہو جاتی ہے، لیکن اس قشم کی کسی وجہ کے بغیر کسی شخض کی برائی محض تفریح طبع کے لئے یااسکی تذلیل کے لئے اس طرح اس کے پیچھے بیان کرنا ضرور حرام ہے،اور سخت حرام ہے، جس ہے اسکی دل شکنی اور دلآ زاری ہو ،یا اسے تکلیف پہنچے ، جس غیبت کو قر آنِ کریم نے حرام قرار دے کراہے مر دہ بھائی کا گوشت کھانے سے تعبیر کیاہے،وہ یہی غیبت ہے۔ "غیبت" کی پیہ حقیقت واضح ہو جانے کے بعد اب ہر شخص کو خود اپنے دل پر ہاتھ ر کھ کر دیکھنا جاہے کہ اگر ہمیں یہ اطلاع ملے کہ فلال مجلس میں ہمارااس طرح نداق اڑایا

wordpress.com گیا ہے، یا مزے لے کے کر ہماری برائیاں بیان کی گئی ہیں، تو کیا پہ خبر ہمار کھی لئے دلآ زاری، دل شکنی یا تکلیف کا موجب نہیں ہوگی؟اور کیا ہمیں ان لوگوں سے شکایت پیدانہیں کھی ہوگی جو محض مجلس آ رائی کی خاطر ہماری تحقیر کرتے رہے؟ اگر ہوگی ،اور ہم ان کے اس عمل کواحیما نہیں سمجھیں گے تو دوسروں کے لئے ہم ای عمل کوئس طرح جائز اور برحق قرار دے سکتے ہیں جو ان کی نا گواری کا باعث ہے؟

آپ فرماتے ہیں کہ ہم نے کسی کی جس برائی کا تذکرہ کیا، وہ واقعۃُ اس میں موجود تھی، ہم نے اس پرکوئی غلط الزام نہیں لگایاٹھیک ہے! آپ نے جھوٹ نہیں بولا ،کیکن سوال یہ ہے کہ اگرآپ کی واقعی برائیاں اس طرح برسرعام بیان کی جایا کریں توبیآپ کونا گوار ہوگا یانہیں؟ اگر نا گوارنہیں ہوگا تو پیفیبت ہی نہیں ، اور اگر نا گوار ہوگا تو جو چیز اینے لئے نا گوار ہے ، وہ دوسروں کے لئے کس منطق یا فلنے ہے گوارا کی جاسکتی ہے؟

بات دراصل ہیہ ہے کہ جس شخص میں کوئی عیب ہو،اگر وہ اس کا اختیاری عیب ہے،مثلاً کوئی گناہ،کوئی برعملی،تو نرمی اور خیرخواہی ہےخودائ کومتنبہ کرنا جا ہے، نہ بید کہ دوسروں کے سامنےاے رسوا کیا جائے ، اِلا بیر کہاس بدمملی ہے کسی کونقصان پہنچ سکتا ہو،تو ایسے میں دوسروں کے سامنے بیان کرنا بھی جائز ہے،اوراگر وہ عیب غیراختیاری ہے،مثلاً کوئی پیدائشی جسمانی عیب، تواس میں اس بیجارے کا کیا قصور کہ اسکی وجہ ہے اس کا تذکرہ حقارت یا استہزاء کے انداز میں کیا جائے؟

یر و فیسرصا حب نے فر مایا کہ , غیبت ، ، ایک نفسیاتی البحض ہے ، میں اس میں ذراسی تبدیلی کر کے بیعرض کروں گا کہ بیا یک نفساتی بیاری ہے، جس غیبت کوقر آن وسنت نے حرام قرار دیا ہے،اس پر جب بھی انصاف کے ساتھ غور کیا جائے گا،اس کی تہہ میں کوئی نہ کوئی ایسامحرک ضرور نکلے گا ، جوکسی نہ کسی نفسیاتی روگ کی نشان دہی کرے گا ،بعض او قات ا س کا محرک حسد ہوتا ہے، ہم کسی شخص کو آ گے بڑھتا دیکھتے ہیں، یا لوگوں ہے اس کی pesturdubo dizendio id press. com تعریف سنتے ہیں تو دل میں یہ جذبہ پیدا ہو تاہے کہ اسکی برائی کر کے اپنے حسد کو دی جائے، بعض او قات غیبت کا محرک احساس کمتری یا تکبر ہو تاہے، ہم اینے آپ کو دوسر وں سے براباور کرانا جاہتے ہیں،اوراس شوق میں کسی کی برائی کرتے ہیں کہ ہمیں اس برائی سے پاک سمجھا جائے ، بھی اس کا محرک صرف بیہ ہو تاہے کہ دوسر ول کا مذاق اڑا کر ہم مجلس میں مقبولیت حاصل کریں، یعنی ہم اپنی مقبولیت کی عمارت دوسرے کی آبرو پر کھڑی کرنا جاہتے ہیں ،امام غزالی " نے احیاء العلوم میں اس طرح کے گیارہ نفسیاتی اسباب کا ذکر فرملا ہے، جنگی وجہ ہے انسان حرام غیبت میں مبتلا ہو تاہے، یہ تمام اسباب در حقیقت کسی نه کسی اندرونی روگ کی نشان د ہی کرتے ہیں۔

> یہ تو غیبت کے اسباب تھے نتائج کا معاملہ یہ ہے کہ اس غیبت کی بدولت باہمی ر نجشوں کا سلسلہ شر وع ہو تا ہے،اس سے دلوں مین بغض کی گر ھیں بڑتی ہیں، محبت اور خلوص کی جگہ منافقت اور لگاوٹ پیدا ہوتی ہے،اور سمیل ملاپ کی ہز اررسمی کارر وائیوں کے باوجود اندر ہی اندر کینے کالاوا پکتار ہتاہے،اور بالآخر کسی وقت با قاعدہ لڑائی جھڑے کی صورت میں پھوٹ پڑتا ہے۔ ہمارے معاشرے میں اگر غیبت کارواج عام ہے، تو اس کے بیہ نتائج بھی عام اور واضح ہیں جنہیں ہر شخص کھلی آئکھوں دیکھ سکتاہے،اب خود دیکھ لیجئے کہ غیبت زندگی کی موسیقی کاساز ہے ہیا محبت وخلوص کے لئے جنگ کا نقارہ؟

> پروفیسر صاحب نے درست فرمایا ہے کہ ہمارے معاشرے میں اکثر و بیشتر مجلسیں غیبت کے گناہ ہے ملوث ہوتی ہیں۔لیکن اگر صرف رواج عام کی بنیاد پر برائیوں کوسندِ جواز دینے کی طرح پڑجائے تو پھر ر شوت، خیانت ، جھوٹ اور مکرو فریب وغیر ہ میں سے کوئی چیز بھی بری نہیں رہے گی۔ کسی چیز کے اچھے یابرے ہونے کا فیصلہ اس بات سے نہیں ہوتا کہ معاشرے میں اسکا کتنا رواج ہو گیا ہے؟ بلکہ اس چیز کا ذاتی حسن و فتح ہی اسکا فیصلہ كرتاب، جب آپ خود يه تشليم فرماتے ہيں كه غيبت بھائى كا گوشت كھانے جيسى چز

۲۰۶ کے کہ محض رواجِ عام کی بنیاد پر آ دم خور کی کو جائز نہیں کہا جاسکتا تھے۔ ِ طاہر ہے کہ مس روانِ عام ن ہمیاد پر اوس وران دبار میں ہو ہو ۔ رہا یہ سوال کہ "اگر ہم دوسر ول کے متعلق بات نہ کریں تو پھر کیا کریں؟"،'پلاھی<sub>الایو</sub> خیال کہ "اگر دوسر وں کے ذکر کو نکال دیا جائے تو ہماری روزانہ کی گفتگو میں کچھ نہ رہے گا،، تو ظاہر ہے کہ یہ باتیں مبالغے پر مبنی ہیں، کیاواقعی دوسر ول کی برائی کے سواہمارے پاس بات کرنے کیلئے کوئی موضوع نہیں ہے؟اصل بات تو یہ ہے کہ اگراللہ تعالی ہمیں خود ا پنے عیوب کی اصلاح کی فکر عطا فرمادے تو شاید ہمارے پاس بولنے ہی کے لئے نہیں سوچنے کے لئے بھی کوئی اور موضوع نہ رہے،جو شخص خود کسی شدید درد یا مہلک بیاری میں مبتلا ہو،وہ دوسرے کے نزلے کھانسی کا تذکرہ کرے گایا پنے در داور تکلیف کا؟لیکن اگر اس اعلی مقام سے بھی تھوڑی دیر کے لئے صرفِ نظر کرلیں تب بھی "غیبت، کو حچوڑ نادووجہ سے مشکل معلوم ہو تاہے ،ایک تواس لئے کہ غیبت کی صحیح حقیقت معلوم نہیں ہوتی،اور بعض مرتبہ اس بات کو بھی غیبت سمجھ لیا جاتا ہے جو در حقیقت غیبت نہیں ہے، یاغیبت تو ہے لیکن حرام نہیں ہے، جس کی تھوڑی سی تفصیل میں ابھی عرض کر چکا ہوں، دوسر وں پر ہر تنقید غیبت نہیں ہوتی، صرف وہ تنقید غیبت ہے جو کسی جائز وجہ کے بغیر اس طرح کی جائے کہ وہ متعلقہ شخص کونا گوار ہو ،یااسکی دلآ زار ی کاسبب ہے ،لوگ ہر قتم کی تنقید کوغیبت اور حرام سمجھ کریہ سوچنے لگتے ہیں کہ غیبت کو چھوڑنا قابلِ عمل نہیں ہے،اور پھر ہر قتم کی غیبت کا بے محاباار تکاب کرتے چلے جاتے ہیں۔

دوسری وجہ یہ ہے کہ جب کسی بیاری کی وجہ سے ذائقہ خراب ہو جائے (یاکسی فکری یا نفسیاتی بیاری ہے ذوق گبڑ جائے ) تو کڑوی چیز میٹھی اور میٹھی چیز کڑوی معلوم ہونے لگتی ہے، پھر کڑوی چیز کو حچوڑنا مشکل معلوم ہو تاہے،اس کاعلاج پیہ نہیں کہ کڑوی چیز کو میٹھی ثابت کرنے کی کوشش کی جائے، بلکہ اس کاعلاج پیر ہے کہ اس بیار ی کے ازالے کی فکر کی جائے جس نے ذوق یاذا نقہ بگاڑر کھا ہے۔اس کے لئے کسی ایسے ماہر

۲۰۷ طبیب کی طرف رجوع کرنا پڑتا ہے جو بیاری کی صحیح تشخیص کرکے اسکاعلاج کرے، اور کھی کاری کی صحیح تشخیص کرکے اسکاعلاج کرے، اور کھیب کی طرف رجوع کرنا پڑتا ہے جو بیاری کی صحیح نہیں، صحیح فیصلہ اس ماہر طبیب ہی کا ہے ، خواہ وہ مجھے بظاہر کتناغلط یا مشکل معلوم ہو تا ہو ، جب انسان اس طبیب کے کہنے یر عمل کر تاہے، تور فتہ رفتہ بیاری دور ہو جاتی ہے۔

> انسان کاحال یہی ہے کہ مختلف بیر ونی عوامل سے اس کاذوق اور ذاکقہ مجر تار ہتا ہے، اور وہ مہلک چیزوں کو لذیذ سمجھنے لگتاہے،ایے ہی مواقع پر قر آن وحدیث اس کے لئے طبیب کاکام کرتے ہیں،جوان کی بات مان کر عمل کرلیتا ہے،اسکی بیاری دور ہو جاتی ہے، اور پھر اسے زندگی کالطف گناہوں میں نہیں، گناہوں سے بچنے میں حاصل ہو تاہے،اور اسے پیتہ چلتا ہے کہ گناہوں کی لذت در حقیقت ایسی لذت ہے جیسے ایک خارش زوہ شخص کواپنی خارش کی جگہ کھجانے میں لذت محسوس ہوتی ہے، لیکن وہ محض دھو کے کی لذت ہے،جو صحت اور تندر ستی کی لذت کے آگے کوئی حقیقت نہیں رکھتی۔

١٠/ جمادي الأولى هوامهاج ١١/اكتوبر ١٩٩١ء

besturdubooks.wordbress.com

### دعوت بإعداوت

مجھ عرصہ قبل میں اینے ایک عزیز کے یہاں شادی کی ایک تقریب میں مدعو تھا، چونکہ آج کل شادی کی تقریبات متعدد وجوہ ہے نا قابل برداشت ہوتی جارہی ہیں ،اس لئے میں بہت کم تقریبات میں شرکت کرتا ہوں ، اور رشتہ داری یا دوسی کا حق کسی اور مناسب وقت پرادا کرنے کی کوشش کرتا ہوں ، اتفاق ہے اس روز ای وقت میں پہلے ہے بہار کالونی میں ایک جگہ تقریر کا وعدہ کرچکا تھا، جبکہ شادی کی بہ تقریب نیشنل اسٹیڈیم کے متصل ایک لان میں منعقد ہور ہی تھی ، یعنی دونوں جگہوں کے درمیان میلوں کا فاصلہ تھا، اس لئے میرے پاس ایک معقول عذرتھا، جو میں نے تقریب کے منتظمین سے عرض کردیا،اور پروگرام په بنایا که میں بہار کالونی جاتے ہوے اہلِ خانہ کوتقریب میں جھوڑ تا جاؤنگا، اور جب بہار کالونی کے پروگرام سے واپس ہونگا تو اس وقت تک تقریب ختم ہو چکی ہو گی ، میں منتظمین کومختصر مبار کباد دے کر گھر والوں کوساتھ لے جاؤ نگا۔ چنانچہ ای نظم کے مطابق میں نے عشاء کی نماز بہار کالونی میں پڑھی ، نماز کے کافی دیر بعد و ہاں پروگرام شروع ہوا، مجھ سے پہلے ایک اور صاحب نے خطاب کیا، پھر میرا خطاب بھی تقریاا یک گھنٹہ جاری رہا،اس کے بعدعشا ئیرکا انظام تھا، میں نے اس میں بھی شرکت کی ، پھروہاں سے روانہ ہون اور جب اسٹیڈیم پہنچا تو رات کے ساڑھے گیارہ نج رہے تھے، خیال بیتھا کہا گر چہ دعوت نامے پر نکاح کا ونت آٹھ ہے اور کھانے کا وفت غالبا ساڑھے besturduboeks: Wordpress.com آٹھ بجے درج تھا، لیکن اگر کچھ دیر ہوئی ہوگی، تب بھی ساڑھے گیارہ بج تک تقریب ختم ہو گئی ہو گی، لیکن جب میں تقریب والے لان میں پہنچاتو معلوم ہوا کہ ابھی تک بارات ہی نہیں آئی،لوگ بیجار گی کے عالم میں او ھر اُد ھر ٹہل رہے تھے، بعض لو گوں کے کندھوں سے بیچے لگے ہوے نتھے جو بھوک یا نبیند کے غلبے کی وجہ سے روتے روتے سونے لگے تھے، کچھ لوگ بار بار گھڑی دیکھ کر نکاح میں شرکت کے بغیر واپسی کی سوچ رہے تھے،اور بہت سے افراد منتشر ٹولیوں کی شکل میں وقت گذاری کے لئے بات چیت میں مشغول تھے ،اور بہت ہے ساکت وصامت بیٹھے آنے والے حالات کا تظار کررہے تھے، منتظمین نے لوگوں کے پوچھنے پر انہیں "اطمینان،، دلایا کہ ابھی فون سے پیتا چلا ہے كه بارات روانه ہور ہى ہے ،اور انثاءالله آ دھے گھنٹے تک يہاں پہنچ جائيگى!!

> میں تو خیر پہلے ہی معذرت کر چکاتھا، اس لئے چند منٹ بعد منتظمین سے اجازت لے کر چلا آیا،لیکن آ دھے گھنٹے بعد بارات کے آنے کا مطلب بیہ تھا کہ سواہارہ بچے رات کو بارات پینجی ہو گی،ساڑھے بارہ کے وقت نکاح ہواہو گا،اور کھانے سے فارغ ہوتے ہوتے يقىنالو گول كوۋىرەن كىيا ہوگا\_

> یہ توایک تقریب کا واقعہ تھا، شہر کی بیشتر شادی کی تقریبات کا یہی حال ہے کہ د عوت نامے پر لکھے ہوے او قات قطعی طور پر بے معنی ہو کررہ گئے ہیں ،خود لکھنے والول کا ارادہ بھی یہی ہو تا ہے کہ ہماناو قات کی پابندی نہیں کرینگے،لہذا جن حضرات کو دعوت نامہ پہنچتاہے، وہ بھی اتنی بات تو یقین سے جانتے ہیں کہ دعوت نامہ میں لکھے ہوے او قات پر عمل نہیں ہوگا، لیکن تقریب کے واقعی او قات کیا ہو تگے؟ چونکہ اس کے بارے میں یقینی بات کوئی نہیں بتا سکتا، اس لئے ہر شخص اپناالگ اندازہ لگا تاہے، شروع شروع میں او گول نے بیا ندازہ لگاناشر وع کیا کہ مقررہ وفت سے آ دھے یون گھنٹے کی تاخیر ہو جائیگی، لیکن جب اس حساب سے دعوت میں پہنچ کر گھنٹوں خوار ہونا پڑا تو انہوں نے

iordbress.com تاخیر کااندازهادر بردهالیا،اوراس طرح ہوتے ہوتے بات یہاں تک پہنچ گئی ہے کہ نہاب تاخیر کی کوئی حد مقررہے ،نہ اندازوں کا کوئی حساب،ایسے واقعات بھی سننے میں آ کے جی ا کہ رات کوایک بجے کے بعد نکاح ہوا،اور اوگ دو بجے کے بعداینے گھروں کارخ کر سکے، ہر شخص کے پاس اپنی سواری بھی نہیں ہوتی ،اور رات گئے سواری کا تظام ہؤئے شیر لانا تو ہے ہی،شہر کے موجودہ حالات کے پیش نظر جان کاجوا کھیلنے کے مرادف بھی ہے۔

اس صورتِ حال کے نتیج میں کسی ایک تقریب میں شرکت کا مطلب یہ ہے کہ انسان کم از کم چاریا نچ گھنٹے خرچ کرے، بے مقصد انتظار کی کوفت بر داشت کرے، رات گئے ٹیکسیوں کاکئی گنا کرایہ ادا کرے ، اور پھر بھی سارے راہتے ممکنہ خطرات ہے سہا رہے،رات کو بے وقت سونے کے نتیجے میں صبح کو دیر سے بیدار ہو کر فجر کی نماز غائب کرے،اوریا توا گلے روز آ دھے دن کی چھٹی کرے، یا نیم غنودگی کی حالت میں الٹاسید ھا کام کرے، سوال پیہے کہ

#### کیاز مانے میں پنینے کی یہی یا تیں ہیں؟

د نیا کا کوئی نظام فکر ایسا نہیں ہے جس میں وفت کو انسان کی سب سے بڑی دولت قرار دے کر اسکی اہمیت پر زور نہ دیا گیا ہو۔انسان کی زندگی کا ایک ایک لمحہ قیمتی ہے ،اور جو قومیں وفت کی قدر پیجان کر اسے ٹھیک ٹھیک استعال کرتی ہیں، وہی دنیا میں ترقی کی منزلیں طے کرتی ہیں۔

مجھے کبھی جایان جانے کا اتفاق نہیں ہوا، لیکن میرے ایک دوست نے (جو خاصے ثقه ہیں)ایک صاحب کا یہ قصہ سنایا کہ وہ اپنے کسی تجارتی مقصد سے جایان گئے تھے،وہال ان کے ایک ہم پیشہ تاجریا صنعت کار نے انہیں رات کے کھانے پر اینے یہاں دعوت دی،جب بیہ صاحب کھانے کے مقررہوقت پران کے گھر پہنچے تو میزبان کھانے کی میز پر بیٹھ چکے تھے،اور کھانالگایا جاچکا تھا،ان صاحب کو کسی قتم کے تمہیدی تکلفات کے بغیر

کھانے کے دوران ایک خاص انداز ہے حرکت کررہے تھے،شروع میں انہوں نے بیٹمجھا کہ شاید بیاس انداز کی حرکت ہے جیسے بعض لوگ بے مقصد پاؤں ہلانے کے عادی ہوجاتے ہیں ، کیکن تھوڑی در بعدانہوں نے محسوس کیا کہ یاؤں کی حرکت میں پچھالیمی با قاعد گی ہے جو بے مقصد حرکت میں عمومانہیں ہوا کرتی ، بالآ خرانہوں نے میز بانوں سے یوچھ ہی لیا، اور ان صاحب کی جیے ت کی انتہانہیں رہی جب انہیں یہ معلوم ہوا کہ دراصل میز کے نیچے کوئی مشین رکھی ہوئی ہے اور وہ کھائے کے دوران بھی اپنا یاؤں استعال کرکے کوئی ہلکا بھلکا'' پیداواری کام" جاری رکھے ہوئے ہیں۔

> الله ہی بہتر جانتاہے کہ بیقصہ سیاہے یاکسی ''جہال دیدہ'' نے زیب داستان کے لئے گھڑا ہے، کیکن اس قتم کے قصے بھی اس قوم کے بارے میں گھڑے جاسکتے ہیں جس نے اپنے عمل سے وقت کی قدر و قیمت بہجانے اور محنت کرنے کی مثالیں قائم کی ہوں، ہمارے ملک کے بارے میں اس قتم کا کوئی قصہ جھوٹ موٹ بھی نہیں گھڑا جاسکتا، اس لئے کہ ہمارا مجموعی طر زعمل یہ بتا تا ہے کہ وقت ہمارے نز دیک سب سے زیادہ بے وقعت چیز ہے،اورا گرشادی کی کسی ایک رسمی تقریب میں شرکت کے لئے ہمارا پورا دن برباد ہوجائے تو بھی ہمیں کوئی پروا

> ستم ظریفی کی بات ہیہ ہے کہ ہم وقت کی بینا قدری اس دین اسلام کے نام لیوا ہونے کے باوجود کرتے ہیں جس نے ہمیں یہ تعلیم دی ہے کہ ہرشخص کواپنی زندگی کےایک ایک کمھے کا حساب آخرت میں دینا ہوگا،جس نے پانچ وفت کی باجماعت نمازمقرر کر کے اس کے ہردن کو خود بخو دیا نچ حصوں میں تقسیم کر دیا ہے،اوراس کے ذریعے شب وروز کا بہترین نظام الا وقات طے کرنا آسان بنادیا ہے۔

۲۱۲ یوں تووقت ضائع کرنے کے مظاہرے ہم زندگی کے ہر شعبے میں الاری تھے ہیں، لیکن اس و قت موضوعِ گفتگو تقریبات اور دعو تیں تھیں جن میں و قت کی پابندی نہ کر کھے ہم ا پنا بھی،اور سینکڑوں مدعوین کا بھی وقت برباد کرتے ہیں،او گوں کودعوت میں بلا کرا نہیں ّ غیر محدود مدت تک انتظار کی قید میں رکھناان سب کے ساتھ ایسی زیادتی ہے جس کے خلاف ایسے خوشی کے مواقع پر کوئی احتجاج کرنا بھی آسان نہیں ہو تا، کیونکہ لوگ مروت میں اس زیاد تی پر زبان بھی نہیں کھو لتے ، لیکن جو شخص بھی انسانوں کی اتنی بڑی تعداد کو بلاوجہ تکلیف پہنچانے کاسبب ہے، کیاوہ گنہگار نہیں ہو گا؟ مدعو حضرات میں سے بہت سے ا پہے ہوتے ہیں کہ اگر ان کاوفت بچتا تو ملک و ملت کے کسی مفید کام میں خرچ ہو تا،ایسے لو گوں کاوفت ضائع کر کے انہیں گھنٹوں بے مقصد بٹھائے رکھنا صرف ان پر نہیں، ملک و ملت پر بھی ظلم ہے، یہ حقیقت میں دعوت نہیں،عداوت ہے۔

کہا جاتا ہے کہ چونکہ ایک غلط ریت معاشرے میں چل پڑی ہے،اس لئے اگر کوئی شخص اسے غلط سمجھ کراسکی اصلاح کرنا بھی جاہے تواب اصلاح اس کے بس میں نہیں رہی، لیکن مجھے اس نقطہ نظر ہے کبھی اتفاق نہیں ہوا، سوال یہ ہے کہ آپ اس قتم کی غلط، بلکہ مہلک، ریت کا کب تک ساتھ دیں گے ؟ کب تک رواج عام کو غلطیوں کا بہانہ بنایا جاتا رے گا؟ ہر غلط ریت کے آگے ہتھیار ڈال کراس کے بہاؤیر بہنے کا سلسلہ آخر کہاں جاکر رکے گا؟۔ واقعہ پیہ ہے کہ اصل ضرورت صرف ایک پختہ اور نا قابلِ شکست ارادے کی ہے، اس ماحول میں جہاں مقررہ وقت پر کسی دعوت میں پہنچنے والا بے و قوف سمجھا جاتا ہے، خود میں نے ایسے بہت سے لوگ دیکھے ہیں جنہوں نے دعوت نامے پریابندی وقت کی خصوصی ہدایت لکھی،اور اس پر عمل کر کے بھی د کھایا،اور کھانے کاجووفت دیا گیا تھا،اس پر کھانا واقعی شر وع کر دیا،اور اس بات کی پر وا نہیں کی کہ حاضرین کم ہیں یازیادہ؟ سوال بہ ہے کہ اگر پچھ لو گول نے پابندی وقت کے خصوصی التماس کے باوجود آنے میں

pesturdubooks.wordbress.com د ہر کی ہے تواسکی سز اان لو گول کو کیول دی جائے جو بے چارے وقت پر آگئے تھے ؟ جبّ تک کچھ اوگ اِن ہاتوں کو سنجید گی ہے سوچ کر پابندی وقت کا تہیہ نہیں کریں گے ،اس وفت تک تقریبات کا پہ ہے ڈھب سلسلہ کسی حدیر نہیں رکے گا۔ آج بھی جو تقریبات ہو ٹلول میں ہوتی ہیں، اور جہال گھنٹول کے حساب سے بکنگ ہوتی ہے، وہال سارے کام کس طرح وقت پر ہو جاتے ہیں؟ معلوم ہوا کہ ضرورت صرف پختہ ارادے کی ہے،اگر چندا فراد بھی بیہ پختہ ارادہ کرلیں اور اس پر عمل کر کے دکھادیں تو تبدیلی ہمیشہ افراد ہی ہے آتی ہے،اور پھرر فتہ رفتہ وہ عمومی رواج کی شکل اختیار کر لیتی ہے۔

> ۲۴/ جماد الأولى هاسماج ٠٠/ اكتوبر ١٩٩٣ء

besturdubooks.wordbress.com

## جے کے بارے میں پچھ گذارشات

آج کل جج پر جانے کے خواہش مند حضرات سے درخواسیں وصول کی جارہی ہیں، اس سلسلے میں جج پالیسی کا اعلان ہو چکاہے، اورقواعد وضوابط مشتہر کردیئے گئے ہیں، غالبًا معارنومبر تک جج کی درخواسیں وصول کی جائیں گی، اس موقع پر بعض قارئین نے خط کے ذریعے توجہ دلائی ہے کہ جج کی فرضیت کے بارے میں طرح طرح کی غلط فہمیاں لوگوں میں پھیلی ہوئی ہیں، اگرا یک مضمون کے ذریعے ان کا زالہ کردیا جائے تو مفید ہوگا، اس فرمائش کی تعمیل میں چندگذارشات پیش خدمت ہیں۔

(۱) جج کے بارے میں بہت سے حفرات یہ سجھتے ہیں کہ یہ بڑھا ہے میں کرنے کا کام ہے، لہذا جب تک انجھی خاصی عمر نہ گذر جائے، لوگوں کو دھیان ہی نہیں ہوتا کہ اس فریضے کی ادائیگی کرنی چاہئے ، حالانکہ واقعہ یہ ہے کہ جج کا کسی خاص عمر سے کوئی تعلق نہیں ہے، جس طرح نماز اور روزہ بالغ ہوتے ہی انسان کے ذمے فرض ہوجاتے ہیں، اورا گر انسان صاحب نصاب ہوتو زکوۃ بھی فرض ہوجاتی ہے، اسی طرح بالغ ہونے کے بعد جب بھی کسی شخص کو اتنی استطاعت حاصل ہو کہ وہ جج کر سکے، اس پرفوز انجے فرض ہوجا تا ہے، قرآن کریم نے فرمایا ہے کہ جج ہر اس شخص پر فرض ہے جو بیت اللہ تک جانے کی استطاعت کا مطلب یہ ہے کہ انسان کے پاس مکہ مکر مہ آئے استطاعت کا مطلب یہ ہے کہ انسان کے پاس مکہ مکر مہ آئے جانے اور وہاں قیام وطعام وغیرہ کا ضروری خرچ موجود ہو، نیز اگر وہ اہل وعیال کو

OESTURDING OFFS. WORDPIESS. COM و طن میں چھوڑ کر جارہاہے تو ان کے ضرور ی اخراجات انہیں دے کر جاسکے ، ج کسی شخص کے پاس اتنی رقم موجود ہو کہ وہ یہ ضروریات پوری کرسکے، تواس پر حج کی ادائیگی فرض ہے،اگر اتنا خرچ نقد موجو د نہ ہو، لیکن اپنی ملکیت میں اتنازیور ہو،یا فوری ضرورت سے زائدا تناسامان (مثلاً سامانِ تجارت) ہو کہ اسکی مالیت سے یہ خرچ یورے ہو سکتے ہوں تواس پر بھی حج فرض ہو جاتا ہے۔

> (۲) جب ایک مرتبہ حج فرض ہو جائے تو پھر اسے کسی شدید عذر کے بغیر ٹلانایا مؤخر کرنا جائز نہیں، بلاوجہ مؤخر کرنے سے انسان گنا ہگار ہو تاہے، ظاہر ہے کہ یہ بات سکی کو معلوم نہیں ہے کہ وہ کتناعر صہ زندہ رہے گا،لہذا حج فرض ہونے کے بعد جس قدر جلد ممکن ہو، یہ فریضہ ادا کرلینا جاہئے، آج کل چو نکہ اس کام کے لئے در خواست دے کر منظوری لینی پڑتی ہے،اس لئے جس شخض کے ذمے بھی اوپر بیان کئے ہوے معیار کے مطابق حج فرض ہو،اس پر حج کے لئے در خواست دیناشر عاضر وری ہے،اگر قرعہ اندازی میں نام نہ آئے،یاسر کار کی طرف سے اجازت نہ ملے توایک مجبوری ہے،اور انشاءاللہ اس صورت میں در خواست دینے والا حج کومؤخر کرنے سے گنا ہگار نہیں ہو گا،اور جب تک وہ ہر سال درخواست دیتارہے گا،اسکی ذمہ داری پوری ہوتی رہے گی، یہاں تک کہ اسے اجازت مل جائے،اوروہ با قاعدہ حج کرے۔لیکن یہ تصور قطعی طور پر غلط اور بے بنیاد تصور ہے کہ جب عمر بڑی ہو جائے گیاس وقت حج کے لئے درخواست بھیجی جائیگی۔

> بلکہ تچی بات تو یہ ہے کہ حج کااصل لطف در حقیقت جوانی ہی میں ہے،اول تواس لئے کہ حج میں جسمانی محنت اور مشقت کی ضرورت ہوتی ہے،اور حج کے افعال اسی وقت نشاط اور ذوق و شوق کے ساتھ انجام دیئے جاتکتے ہیں جب انسان کے قوی اچھے ہوں ،اور وہ اطمینان کے ساتھ یہ محنت بر داشت کر سکتاہو، ورنہ بڑھایے میں اگرچہ انسان جول توں کر کے حج کر لیتا ہے، لیکن کتنے کام ایسے ہیں جنہیں نشاط چستی اور حضورِ قلب کے

ordbress.com اور نیک نیتی سے صحیح طور پر انجام دیا جائے تو تجربہ یہ ہے کہ وہ انسان کے دل میں ایک انقلاب ضرور لے کر آتا ہے،اس سے انسان کے ول میں نرمی،اللہ تعالی کے ساتھ تعلق اور آخرت کی فکر پیداہوتی ہے جوبالآخراہے گناہوں، جرائم اور بدعنوانیوں سے روکتی ہے، قلب وذہن کی اس تبدیلی کی سب ہے زیادہ ضرور ت انسان کو جوانی میں ہوتی ہے ، کیونکہ اسکے بغیر وہ جوانی کی رومیں غلطیاں کرتا چلا جاتا ہے 🔍

> وفت پیری گرگِ ظالم می شود پر ہیزگار درجوانی توبه کردن شیوهٔ پنیبری ست

(بڑھایے میں تو ظالم بھیڑیا بھی پر ہیز گار،، بن جاتاہے، پیمبروں کاشیوہ بیہے کہ جوانی میں ظلم اور گناہ ہے تو یہ کی جائے)

(m) یہ غلط منہی بھی بہت سے لو گول کے ذہن میں یائی جاتی ہے کہ جب تک تمام اولاد کی شادیاں نہ ہو جائیں ،اس وقت تک حج نہیں کرناچاہئے ، یہ خیال بھی سر اسر غلط ہے جس کی کوئی بنیاد نہیں حقیقت یہ ہے کہ حج کی فرضیت کااولاد کی شادیوں سے کوئی تعلق نہیں ہے، جس شخص کو بھی مذکورہ بالا معیار کے مطابق استطاعت ہو،اس کے ذمے حج فرض ہو جاتا ہے،خواہ اولا دکی شادیاں ہوئی ہوں ، میانہ ہوئی ہوں۔

(۴) بعض گھرانوں میں یہ رواج بھی دیکھنے میں آیا کہ جب تک گھر کا بڑا فر د حج نہ کر لے اس وقت تک چھوٹے جج کرناضر وری نہیں سمجھتے ، بلکہ بعض گھرانوں میں اسکوایک عیب سمجھا جاتا ہے کہ چھوٹا بڑے سے پہلے حج کر آئے، حالانکہ دوسری عباد تول یعنی نماز ،روزے اور زکوۃ کی طرح حج بھی ایک ابیا فریضہ ہے جو ہر شخص پر انفرادی طور سے عائد ہو تاہے، خواہ کسی دوسرے نے جج کیا ہو، یانہ کیا ہو،اگر گھرکے کسی چھوٹے فرد کے یاس حج کی استطاعت ہے تو اس پر حج فرض ہے، اگر بڑے کے پاس استطاعت نہ ہو، یا

besturdubooks.wordbress.com استطاعت کے باوجودوہ حج نہ کررہاہو تونہ اس سے حچھوٹے کا فریضہ ساقط ہو تاہے ،نہ ا مؤخر کرنے کا کوئی جواز پیدا ہو تاہے۔

 (۵) بہت سے گھرانوں میں یہ صورت دیکھنے میں آئی کہ باب صاحب استطاعت نہیں ہے مگر بیٹا صاحبِ استطاعت ہے ،اس کے باوجود وہ یہ سمجھتا ہے کہ پہلے میں باپ کو جج کراؤں، پھر خود حج کروں، یااس وقت کا نظار کروں جب میں باپ کوایئے ساتھ حج کو لے جاسکوں، یہ طرز عمل بھی درست نہیں ہے،اگر چہ باپ کو حج کراناایک بڑی سعادت مندی ہے، لیکن اس سعادت کے حصول کے لئے اپنے فریضہ کومؤ خر کرنا در ست نہیں، اسکی مثال ایسی ہے جیسے رمضان کے مہینے میں باپ بیاری یا ضعیفی کی وجہ سے روزے نہ ر کھ سکے تو بیٹے کے لئے اس بات کاجواز پیدا نہیں ہو تا کہ وہ باپ کی وجہ سے خود اپنے روزے بھی چھوڑ دے،اور پیر طے کرلے کہ جب تک باپ روزے رکھنے کے لا کُق نہ ہو، میں بھی روزے نہیں رکھونگا، جس طرح یہ طرز عمل غلط ہے،ای طرح اپنے حج کوباپ کے حج پر موقوف رکھنا بھی غلط ہے،اپنافر ضاداکر لینا جاہئے، پھر جب بھی استطاعت ہو، اس و فت باپ کو جج کرانے کی بھی کو شش کر لینی حاہے۔

خلاصہ بیہ ہے کہ حج ایک عبادت ہے،اور وہ ای طرح ہر شخص پر انفرادی طور سے فرض ہوتی ہے، جیسے نمازر وزہ،اور کسی کے ذمے دوسرے کونہ حج کرانا فرض ہے،نہاپنے حج کیادائیگی دوسرے کے حج پر موقوف ہے،لہذا جن حضرات کے ذمے مذکورہ بالا معیار کے مطابق حج فرض ہو چکاہے، انہیں حج کی در خواست ضرور دینی جاہے۔

(۲) جن حضرات کی درخواشیں منظور ہو جائیں،انہیں جانے سے پہلے حج کے مکمل احکام و آ داب سکھنے حامییں ،اس کے لئے ہر زبان میں کتابیں بھی موجود ہیں ،اور ہارے ملک میں مختلف حلقوں کی طرف سے حج کے تربیتی کورس بھی منعقد ہوتے ہیں ان میں شرکت کرنی جاہئے ، عمو ما در خواست کی منظوری اور حج کے لئے روا نگی کے

۲۱۸ در میان خاصاطویل وقفہ ہو تا ہے جو قج کے احکام و آداب سکھنے کے لئے بہلے کافی ہے ، بہت سے حضرات اس طرف توجہ دئے بغیر جج کے لئے روانہ ہو جاتے ہیں،اور اتنافر اللہ اور مشقت اٹھاکر بھی صحیح طریقے کے مطابق حج کرنے سے محروم رہتے ہیں، بعض حضرات اپنی اس لا علمی کواپنی من گھڑت آراء کے پر دے میں چھیانے کی بھی کو شش کرتے ہیں،اورا بنی رائے ہے جج کے طریقوں میں خود ساختہ تبدیلیاں بھی کر لیتے ہیں۔ د نیامیں ہر کام کے لئے کچھ ادب آداب ہیں، اور تو اور کھیلوں تک کے آداب اور قواعد مقرر ہیں،اور اب تو کھیلوں کے آ داب و قواعد مستقل فن کی صور ت اختیار کرگئے ہیں،اور کوئی شخص کھیل بھی کھیلناچاہے تواہے یہ قواعد سکھنے پڑتے ہیں،اور دل مانے یانہ مانے،ان کی پابندی کرنی پڑتی ہے، حج تو پھر ایک عبادت ہے، بڑی مقدس اور عظیم الثان عبادت،لہذااس کے آداب و آحکام سیکھنااورانگی پابندی کرناضر وری ہے، محض اپنی رائے کے بل ہران قواعد و آ داب میں تبدیلی کرنااینی محنت اوریسے کو ضائع کرنے کے مراد ف ہے،اگراینی من مانی کرنی ہے توجج کے تکلف کی ضرورت ہی کیا ہے۔

(۷) عج چونکہ تمام مسلمان اکٹھے ہو کر انجام دیتے ہیں اور عج کے موقع پر انسانوں کا سب سے بڑا اجتماع ہوتاہے، اس لئے اس میں ایک دوسرے سے تکلیف پہنچنے کے امکانات بھی زیادہ ہوتے ہیں،اس لئے اسلام نے جج کے احکام میں اس بات کو خاص طور پر مد نظرر کھاہے کہ کوئی شخص کسی کے لئے تکلیف کاباعث نہ ہے، قدم قدم پرالی ہدایات دی گئی ہیں جن کا مقصد لو گوں کو تکلیف سے بیانا ہے ،اس غرض کے لئے بہت سے ایسے کاموں کو ترک کرنے کی ہدایت دی گئی ہے جو بذاتِ خود بہت فضیلت رکھتے ہیں، لیکن افسوس ہے کہ صحیح معلومات اور مناسب تربیت نہ ہونے کی وجہ سے لوگ ان احکام کوپس یشت ڈال کر دوسر ول کے لئے جان تک کا خطرہ پیدا کردیتے ہیں، جو کام تھوڑا سا صبر و تخل پیدا کر کے آرام وسکون کے ساتھ ہو سکتے ہیں ان میں دھکا پیل کی جاتی ہے،اور

تربیتی کورسوں اور جے سے متعلق ہدایات میں یہ پہلو خاص طور سے نمایاں کر کے اس يرزور دينے کی ضرورت ہے،وزارت ند ہبی امور کوبطور خاص اس کام پر توجہ دین جاہئے، حج کی پر وازوں میں تمام رائے ایسی تقریریں نشر کی جانی جا ہیں جو عوام کوان احکام و آ داب سے نہ صرف واقف کرائیں، بلکہ انگی اہمیت ان کے ذہن میں اچھی طرح بٹھادیں۔

> کم جمادی الثانیه هاس اچ ٧/ نومبر ١٩٩١ء

besturdubooks.wordpress.com

### وتثمن كو بهجيا نيئے

کراچی کے روز بروز بگڑتے ہوے حالات سے کون محب وطن ہے جو سہا ہوانہ ہو، مال اور آبروکا تو ذکر ہی کیا ہے، ہر شخص بے محسول کرتا ہے کہ اس کی جان پر بنی ہوئی ہے، انسانی جان مکھی مجھر سے زیادہ بے وقعت ہو چکی ہے، مکھی مجھر کو مارنے کا بھی کوئی مقصد ہوتا ہے، لیکن میں شریک معصد کے بغیر انسانوں کو موت کے گھاٹ اتارا جارہا ہے، کسی کی شادی میں شریک ہونے کے لئے آئی ہوئی بارات دولہا کا جنازہ پڑھ کر جارہی ہے، معصوم بچوں کو ماؤں کی گود میں بھی پناہ نہیں مل رہی ، بے مہار چلتی ہوئی گولیاں کتنے بھول سے بچوں کے سینے چھید چکی میں بھی پناہ نہیں مل رہی ، بے مہار چلتی ہوئی گولیاں کتنے بھول سے بچوں کے سینے چھید چکی میں بھی بناہ نہیں مل رہی ، بے مہار چلتی ہوئی گولیاں کتنے بھول سے بچوں کے سینے جھید چکی میں بھی جان ہو گئے ہیں ، خرض بدامنی اور افر اتفری کے عفر یت نے اس جگمگاتے ہو سے شہرکواس طرح آئی لیسٹ میں لیا ہے کہ ماضی میں اسکی مثال نہیں ملتی۔

ایک حدیث میں آنخصرت علی نے بیخبردی تھی کہ ایک وفت قبل وغارت گری کا بازار ایسا گرم ہوگا کہ مقتول کے بارے میں بیر پہتہ ہی نہیں چل سکے گا کہ اسے کس نے مارااور کیوں مارا؟ آج کل کراچی کے حالات اس حدیث نبوی کی عملی تفسیر بن کررہ گئے ہیں۔

سائل کی ڈوراس طرح الجھی ہے کہ اس کا سرا بکڑنا بھی آسان نہیں ،اس صورت حال کے اسباب سیاسی بھی ہیں ،انتظامی بھی ،وینی بھی ہیں اورا خلاقی بھی ،اہل فکر و دانش یقیناً ان تمام پہلووں پڑسوچ رہے ہیں ، اور ان کے بارے میں کچھ نہ بچھ لکھا بھی جارہاہے ، odes: Nordpress.com لیکن ایک بات تقریبًاتمام تجزیوں میں مشترک نظر آتی ہے،اوروہ یہ کہ اس صور میں کوئی نہ کوئی ہیر ونی ہاتھ ضرور کار فرماہے، پچھلے د نوں بعض افراد ، جنگی کسی ہے د شمنی ُ بھی بظاہر نہیں تھی، نہ وہ کسی قشم کی سیاست میں ملوث تھے، جس طرح بے در دی ہے فل ہوے،اس سے بھی اس بات کی تائید ہوتی ہے کہ قاتلوں کا مقصد کسی خاص شخص یا گروه کو نشانه بنانا نہیں تھا، بلکہ محض وہشت گردی، تخ یب کاری اور افرا تفری پیدا کرنا

اس صورتِ حال کی وجہ سے تقریباہر محبّ وطن یہ سوچنے پر مجبور ہے کہ ملک کے اس جھے کے خلاف و شمنوں کی طرف سے کوئی گہری سازش ہور ہی ہے، یہ حقیقت تو کسی د کیل کی مختاج نہیں ہے کہ اسلام دسٹمن طاقتوں کوپاکستان کبھی ایک ہیکھ نہیں بھایا۔اوراس کے قیام سے لے کر آج تک وہ اسے زک پہنچانے، اسے پٹری سے اتار نے اور اسکی فکست وریخت کے لئے ہر ممکن ساز شیں کرتے آئے ہیں۔

کیکن مسلمانوں کی تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ د شمنوں کی کوئی سازش اس وقت تک کامیاب نہیں ہوسکی جب تک اسے اندر سے خود مسلمانوں نے تقویت نہ پہنچائی ہو، بیشتر مواقع پر اسکی صورت بیہ ہوئی ہے کہ دشمنوں نے مسلمانوں کے باہمی اختلافات کو ہوا دے کر بھڑ کایا، مسلمانوں نے اپنے حقیقی دشمن کو پیچاننے میں غلطی کی، وہ مشتعل جذبات سے مغلوب ہو کر خود آپس میں ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہوگئے ،اور ا ہے باہمی اختلافات کوخونریز تصادم میں تبدیل کر ڈالا،اس صور تے حال کا تمامتر فائدہ ان کے مشتر ک دشمن کو پہنچا،اور بالآخر وہ اس کے سامنے ڈھیر ہو کررہ گئے۔

تاریخ ہمارے سامنے بیہ سبق اتنی مرتبہ دہر اچکی ہے کہ اس کا شار مشکل ہے، لیکن تین نشے ایسے ہیں جو ہار بار چوٹ کھانے کے باوجود ہمارے سر سے نہیں اترتے ،اور ہم ہر باراینے آپ کوان کے سامنے بے بس کر ڈالتے ہیں۔ ایک اقتدار کی جنگ کا نشہ ہے،

۲۲۲ دوسر بے لسانی اور قومی عصبیت کااور تیسر ہے فرقہ واریت کا۔ ہم ہر مرتبہ کیے کھولی جاتے ہیں کہ اقتدار ہو یا گروہی اور فرقہ وارانہ مفادات، یہ سب چیزیں ملک کے وجود وبقالان النہا وابستہ ہیں،ملک ہو گا توبیہ مفادات حاصل ہونے کاامکان ہو گا،اوراگر خدانخواستہ ملک ہی نہ ر باتو کیسااقتدار اور کیے گروہی مفادات؟

جس بات سے موجودہ حالات میں ہر محبّ و طن کو بجاطور پر تشویش ہے،وہ یہ ہے کہ بیہ تینوں نشے اس وقت اپنے عروج پر ہیں،اور یتنوں میدانوں میں انتہا پیند جذبات اشتعال کی اس حد کو پہنچے ہوے ہیں جو دشمن کے لئے نعمت غیر متر قبہ سے کم نہیں، سوچنے کی بات پیہ ہے کہ اختلافات سیاسی ہول، یا مذہبی، یا گروہی، ان میں سے کوئی اختلاف اییا نہیں ہے جو آج نیا پیدا ہو گیا ہو ،ان میں سے بعض اختلافات ایسے ہیں جو صدیوں سے چلے آرہے ہیں، بعض ایسے ہیں جو سالہاسال سے موجود ہیں، لیکن آج الیم کونسی نئی بات پیدا ہو گئی ہے جس نے ان اختلا فات کو بقائے باہمی کی فکرپیدا کرنے کے بجائے مرنے مارنے کے جذبے میں تبدیل کر دیاہے؟ پچھلے دنوں، خاص طور سے کراچی میں ،جو خونریز ہنگامے ہوے ہیں ان میں بعض حضرات نے بیہ بات خاص طور پر نوٹ کی ہے کہ بعض مرتبہ دومد مقابل گروہوں میں سے ہرایک پر فائرنگ کرنے والی گاڑی ایک ہی تھی،ایک ہی گاڑی نے پہلے ایک گروہ پر گولی چلائی، پھر اس گاڑی نے پہلے گروہ کے مخالفین پر جاکر گولیوں کی بارش کی، تاکہ ان میں سے ہر گروہ یہ سمجھے کہ اس پر اسکے مخالفین نے حملہ کیاہے ،اور اس کے نتیجے میں دونوں گروہ مشتعل ہو کرایک دوسرے سے گھ جائیں۔اگریہ واقعات صحیح ہیں تو یہ سمجھنے میں د شواری پیش نہیں آنی حاہئے کہ یک بیک ان اختلافات کے بھڑک اٹھنے کا ایک اہم سبب کسی ایسے عضر کی سازش ہے جو دونوں متحارب گروہوں میں ہے کسی کا دوست نہیں، بلکہ وہ ہر قیمت پر ایک گروہ کو دوسرے کے خلاف اشتعال و لا کر ان کے در میان خانہ جنگی کی فضا پیدا کرنا چاہتا ہے ،اور

Desturdubod Bearing of the Sesturdubod Bearing o یہی وہ نازک مرحلہ ہے جہال سب سے زیادہ اہمیت اس بات کی ہے کہ لوگ اپنے د شمن کو پہچانیں ،اور محد ود جذباتی فضا کے خول سے باہر نکل کراس د شمن کامقابلہ کریں جو ان کے خلاف انتہائی باریک جالیں چل رہاہے۔

> ایسے مواقع پر جب لوگوں کے دل پر جذبات کی حکمرانی ہو، سب سے زیادہ مہلک چیز ان افواہوں پر بھروسہ کرنا ہے جو تحقیق کے بغیر اڑادی جاتی ہیں۔ان افواہوں کا بعض او قات مقصد ہی ہیہ ہو تاہے کہ لوگوں کی نگاہ اصل سازش سے ھٹا کر انہیں کسی جذباتی فیلے میں الجھادیا جائے۔ یہی ایک زندہ قوم کے صبر و مخل کاامتحان ہے کہ آیادہ اس قتم کی افواہوں پر کان د ھرنے کے بجائے خرابی کا صحیح سر ایکڑتی ہے ،یا جذبات کی رومیں بہہ کر خودا ہے یاؤں پر کلہاڑی مارلیتی ہے؟

> یہ درست ہے کہ ملک کواس قت چو مکھی ساز شوں کا سامنا ہے ،لیکن اگر اہل و طن پیہ تہیہ کرلیں کہ وہ اندھے جذبات سے مغلوب ہونے کے بجائے اپنے حقیقی دسمن کو پہچان کراس کامقابلہ کریں گے ،اور باہمی اختلافات کا تصفیہ خالصةٔ پرامن ذرائع ہے کریں گے تودنیا کی کوئی طاقت انشاءاللہ انہیں زیر نہیں کرسکے گی،جو قوم یہ تہیہ کرلے اسکے خلاف نہ بیر ونی ساز شیں کامیاب ہو سکتی ہیں، نہ اندرونی صفول میں جھیے ہوے غدار اور منافق اس کا کچھ بگاڑ سکتے ہیں۔

> اس پس منظر میں بیہ بات بھی فراموش نہ کرنی چاھئے کہ ہمار اا یک بہت بڑاد شمن خود ہارے وہ نفسانی جذبات بھی ہیں جو چھوٹے چھوٹے فوائداور لذنوں کے حصول کے لئے حلال وحرام کی فکر مٹادیتے ہیں،جو محدود مفادات کی خاطریورے ملک و قوم کو داؤل پر لگا نے سے بھی گریز نہیں کرتے،جو ہمیں مرنے کے بعد کی زندگی سے غافل بناکر دلوں سے خدا کاخوف مٹادیتے ہیں،جو ہمارے ذہنول سے انصاف اور حقیقت پبندی کو کھر چ کر ان میں اپنوں اور غیر وں کے لئے دومختلف پہانے نصب کرتے ہیں ،اور جن کے نتیجے میں ہم

۲۲۳ اپنے لئے وہ حقوق مانگتے ہیں جو دوسر وں کو دینے کے لئے تیار نہیں ہو سیجھالی نفسانی ا پنے سے وہ سوں ماہے ہیں . رور ارکام کی معلی از ندگی میں شب وروز اللہ تعالیٰ کے احکام کی تھلم کھالی جذبات سے مغلوب ہو کر ہم اپنی عملی زندگی میں شب وروز اللہ تعالیٰ کے احکام کی تھلم کھالی ہے۔ . نا فر مانی کرتے ہیں ،اور دل میں ندامت کی کوئی لہرپیدا نہیں ہو تی۔ یہی وہ بداعمالیاں ہیں جن کاعذاب باہمی نااتفاقی اور خانہ جنگی کی صورت میں رونما ہو تاہے ،اور ہمارے بیر ونی د شمنوں کے لئے راستہ صاف کر دیتا ہے۔ جب تک ہم اپنے گنا ہوں اور بد اعمالیوں سے تو یہ کر کے اپنے اصل د شمنوں کو نہیں پہچانیں گے ، ہماری بے چینیاں امن وسکون میں تبدیل نہیں ہو سکیں گے۔

> ۱۵/ جمادي الثانيه هوام ايھ ۲۰/ نومبر ۱۹۹۳ء

besturdubooks.wordbress.com

### جان کی قیمت

ہندوستان میں باہری معجد کی شہادت کا سانحہ پیش آیا تو پورے عالم اسلام میں بجاطور پر
ایک کہرام کچ گیا، معجد آباد ہو یا غیر آباد اسکی ذاتی حرمت وتقدس میں کوئی فرق نہیں آتا، ایک مسلمان کے لئے اسکی بے حرمتی یقینا نا قابلِ برداشت ہے۔ اس طرح کشمیر میں چرارشریف کا سانحہ پیش آیا تو نہ صرف پاکستان کے مسلمانوں نے اسکی بے چینی اپنے دل میں محسوں کی، بلکہ اسلامی دنیا میں جہاں کہیں اس سانحے کی خبر پینچی، مسلمانوں میں شدید اضطراب پیدا ہوگیا، جب ایک غیر آباد مجدیا ایک خانقاہ کی بے حرمتی فرزندان تو حید کے لئے آتی نا قابل برداشت ہے تواگر کوئی بدباطن ۔ خدا نہ کر سے ۔ بیت اللہ شریف کی طرف بری نگاہ اٹھانے کی جرائت کوئی دیال اقدام کرنا چاہے، تو ظاہر ہے کہ مسلمانوں کے کرے، یااس کی حرمت کے خلاف کوئی ذلیل اقدام کرنا چاہے، تو ظاہر ہے کہ مسلمانوں کے مسلمانوں کے کسی غیظ وغضب کودعوت دے سکتا ہے، چنا نچے اسلام دشمن طاقتیں مسلمانوں کی عداوت میں خواہ کسی مقام تک پہنچ جا کیں، لیکن ایسے کسی اقدام کی بفضلہ تعالی بھی جرائے نہیں کی عداوت میں خواہ کسی مقام تک پہنچ جا کیں، لیکن ایسے کسی اقدام کی بفضلہ تعالی بھی جرائے نہیں کی عداوت میں خواہ کسی مقام تک بھنچ جا کیں، لیکن ایسے کسی اقدام کی بفضلہ تعالی بھی جرائے نہیں کی عداوت میں خواہ کسی مقام تک بھنچ جا کیں، لیکن ایسے کسی اقدام کی بفضلہ تعالی بھی جرائے نہیں کی عداوت میں کرسکتا ہے، کا دراسکے منافی کوئی میں کہا نہیں کتنا مہنگا پرسکتا ہے؟

۲۲۹ ۲۲۹ دریحک! ما اطیبک و اطیب ریحک! ما اکتبال المی محمد بیده لحرمة المؤمن أعظم عند الله حرمة منك، ماله و دمه. حضرت عبدالله بن عمر وفر ماتے ہیں کہ میں نے رسول الله صلی الله علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ بیت اللہ شریف کا طواف کررہے ہیں اور (بیت اللہ سے خطاب کرتے ہوے) پیفر مارہے ہیں کہ'' تو کتنا یا کیزہ ہے، اور تیری ہوا کتنی پاکیزہ! تو کتناعظیم ہے، اور تیری حرمت کتنی عظیم! ( مگر ) میں اس ذات کی قشم کھا تا ہوں جس کے ہاتھ میں محمد (علیقیہ) کی جان ہے! ایک مؤمن کی حرمت الله تعالی کے نز دیک یقیناً تیری حرمت سے بھی زیادہ عظیم ہے،اس کا مال بھی اوراسکا خون بھی''

(سنن ابن ملبه ص: ۱۲۸۲ بواب الفتن )

الله اكبر! اس روايت كے مطابق آنخضرت الله في اپنے پروردگار كی فتم كھا كر بتايا كه ايك مؤمن کی جان و مال کی حرمت اللہ تعالی کے نز دیک بیت اللہ شریف کی حرمت ہے بھی زیادہ ہے۔ ا یک ایسے ماحول میں جہاں انسانی جان کو کھی مجھر ہے بھی زیاد ہ بےحقیقت بنالیا گیا ہو،اور جہاں کسی کا مال زبر دستی چھین لینے کوشیر ما درسمجھ لیا گیا ہو،اس حدیث کو بیان کرتے ہوئے بھی دل لرز تا ہے۔ جب انسان انسانیت کے جامے سے باہرنکل آئے تو وہ درندوں اور شیطانوں ہے بھی زیادہ سنگدل اور ذلیل ہوجا تا ہے ، اور اس کے لئے وعظ ونصیحت کا کوئی انداز کارگرنہیں ہوتا ،لیکن خیال آیا کہ بدامنی اورقتل وغارت گری کے اس طوفان میں پچھلوگ ایسے ضرور ہو نگے جن کے دل میں خوف خدا کی کوئی رمق باقی

ہو،اورجن کاضمیرابھی موت کی نیند نہ سویا ہو،ایسےلوگوں کے لئے بعض او قات کوئی ایک

فقرہ بھی بیداری کا سبب بن جاتا ہے، ایسے لوگوں کوسمجھنا جا ہے کہ کسی ایک مسلمان کی

۲۲۷ جان و مال پرحمله آور ہونا اللہ تعالی کے نز دیک بیت اللہ شریف پرحمله آور ہونے سے بھی زیالان میں ہاتھ ریگنے کا و بال (معاذ اللہ) بیت اللہ شریف کومنہدم کرنے ہے بھی زیادہ ہے،اب اندازہ سیجئے کہ ہمارے ملک اور بالخصوص کراچی میں روزانہ کتنے کعبے ڈھائے جارہے ہیں؟ اور بابری مسجد کے انہدام پراحتجاج کرنے والے کس بےفکری ہے بیت اللہ پر کدالیں چلار ہے ہیں؟ خدا کی پناہ!

> اسلامی تعلیمات کی رو سے انسانی جان کی کیا قدرو قیمت ہے؟ اس کا انداز ہ کرنے کے لئے یقیناً یہی ایک حدیث کافی ہے،لیکن ذراسااور آ گے بڑھ کردیکھئے یہ بات تقریبًا ہرمسلمان کومعلوم ہوتی ہے کہ جان بچانے کے لئے اسلام نے بڑے ہے بروے گناہ کے ارتکاب کی اجازت دی ہے، اگر جان جانے کا قوی اندیشہ ہوتو شراب اورخنز پرجیسی نا پاک اور حرام چیزوں کا استعال بھی جان بچانے کی حد تک جائز ہے، بلکہ اگر کوئی شخص کنیٹی پر پستول رکھ کریہ کہے کہ شراب ہو، ورنہ تہمیں قتل کردونگا، تو ایسی حالت میں جان بچانے کی خاطر شراب پینا صرف جائز ہی نہیں واجب ہے۔ بلکہ اگر کوئی شخص مہلک ہتھیار سے مارڈالنے کی دھمکی دے کرکسی ہے کلمہ کفر کہلوا نا چاہے تو ایسی حالت میں زبان سے کفرتک کا کلمہ کہنے کی بھی شریعت نے اجازت دی ہے (بشرطیکہ دل میں ایمان صحیح وسالم ہو)۔غرض بدے بدتر گناہ بھی ایسی مجبوری کی حالت میں جائز ہوجا تا ہے لیکن ایک گناہ اییا ہے جےشریعت نے ایسی مجبوری کی حالت میں بھی جائز قرارنہیں دیا،اوروہ ہے تل ناحق کا گناہ، یعنی اگر کوئی شخص دوسرے پر پہتول تان کراہے کئی تیسر مے شخص کوقل کرنے یر مجبور کرے ، اور یہ کہے کہتم فلا ل شخص کوتل کرو ، ورنہ میں تمہیں قتل کردونگا ، تو اس مجبوری کی حالت میں بھی اس کے لئے تیسر ہے مخص گوتل کرنا جا ئزنہیں ہوتا۔ گویا حکم یہ ہے کہ ایسی صورت میں اپنی جان دینی پڑے تو دیدو،لیکن کسی بے گناہ کی جان نہلو، یعنی جس انتہائی حالت میں نثراب پینا جائز، خنز پر کھانا جائز، یہاں تک کہ کلمہ کفر کہنا بھی جائز

اینا تو زیاں تشکیم گر اورول کا زیاں منظور نہیں

جو شخص ناحق کسی کی جان لیتا ہے، اسکا ظلم اور اسکی بر بریت ایک فر د کی حدیک محدود نہیں ہوتی،وہ مقتول کے ماں باپ کی پوری زندگی اجیر ن بنادیتا ہے،وہ اسکی بیوی کا سہاگ اجاڑ کراسکے شب وروز ویران کر دیتاہے ،وہ اس کے بچوں کو بیتیم کر کے انہیں بے سکی کے حوالے کر تاہے، وہ اس کے عزیزوں دوستوں کے کلیجے پر حچیری چلا تاہے، اور سب سے بڑھ کر ہے کہ معاشرے میں فساد کی آگ جرم کا کر اسے بدامنی کے جہنم میں تبدیل کردیتاہے،لہذااس کا بہ جرم پورے معاشرے اور پوری انسانیت کے خلاف ایک بعّاوت ہے،ای لئے قر آن کریم نے فرملاہے کہ جو شخص کسی کوناحق قتل کرے،ابیاہے جیسے اس نے روئے زمین کے تمام انسانوں کو بیک و فت قتل کر دیا۔

جولوگہاتھ میں ہتھیار آ جانے کے بعدا پنے آپ کودوسر وں کی زند گیاور موت کا مالک سبچھنے لگتے ہیں وہ بیہ نہ بھولیں کہ اس دنیا میں ہمیشہ کے لئے کوئی زندہ نہیں رہا، بلکہ تاریخ بہ بتاتی ہے کہ ایسے فرعونوں کی موت اکثر اس بری طرح آئی ہے کہ دنیانے ان کی عبر تناک حالت کا تماشاد یکھاہے، ظلم و ہر ہریت کا ہولناک انجام بکثر ت دنیا ہی میں د کھادیا جاتا ہے،اور مرنے کے بعد تو قرآن کریم کابدار شادہے ہی کہ

"جو شخص کسی مؤمن کو جان بوجھ کر قتل کرے ،اسکی سز اجہنم ہے جس میں وہ ہمیشہ رہے گا،اس پر اللہ کا غضب ہے،اور اسکی لعنت،اور اللہ نے اسکے لئے زبر دست عذاب تیار کرر کھاہے،، (سور ہُ نیاء: آیت نمبر:۹۳)

كارصفر الااماج ١٦/ جولائي ١٩٩٥ء besturdubooks.wordbress.com

# فتنے جو پہلے سے بتادیئے گئے

بنتنا، ایک ایسالفظ ہے جو ہماری عام بول چال میں دن رات استعال ہوتا ہے، لیکن اس کامتعین مفہوم پو چھاجائے تو بہت کم لوگ ہیں جو بتانے کی پوزیشن میں ہوں۔ وجہ یہ ہے کہ یہ لفظ لا تعداد معنوں میں استعال ہوتا ہے، قر آن وحدیث میں جا بجا فتنوں کا ذکر بھی ہے، ان سے بچنے کی تدبیری بھی بیان ہوئی ہیں، اوراس معاطی میں بہت ی پیشگی خبریں دے کران سے امت کو خبر دار بھی کیا گیا ہے، حدیث کی تقریباً ہر کتاب میں ایک مستقل باب '' فتنوں' ہی کے لئے مخصوص ہوتا ہے۔ لیکن آئے خضرت میں ہے جا جا ہے ہیں، اوراس سے نگلنے کا سے او بھل ہے، اس لئے وہ فتنوں کی دلدل میں سے نے جا دہ ہیں، اوراس سے نگلنے کا سے بہوا تھا رہا ہے اس لئے دہ فتنوں کی دلدل میں سے نے جا دہ اس کے دہ نہیں آ رہا۔ اسلئے خیال آ یا کہ آئے خضرت میں ہیں۔ کہ یہ ہوا خصار کے ساتھ سامنے لایا جائے ، کیا بعید ہے کہ پھے سعیدر وحیں اس سے رہنمائی حاصل کر کا پی نی بجات ساتھ سامنے لایا جائے ، کیا بعید ہے کہ پھے سعیدر وحیں اس سے رہنمائی حاصل کر کا پی نی بجات

'' فتنہ' عربی زبان کا لفظ ہے، اور لغت میں اس کے اصل معنی ہے ہیں کہ سونے کو آ گریڈ پیپا کر بیدد یکھا جائے کہ وہ کھرا ہے یا کھوٹا؟ چونکہ اس ممل کا مقصد سونے کی آ زمائش ہوتا ہے، اس لئے ہرآ زمائش کوفتنہ کہدیا جاتا ہے، جب کوئی بدعملی زمانے کا فیشن بن جائے تو وہ بھی ایک فتنہ ہے، کیونکہ بیانسان کی آ زمائش کا موقع ہے کہ وہ فیشن کے آ گے ہتھیار ڈالتا ہے یا اسکی حقیقی برائی کا ادراک کر کے اپنے آپ کو اس سے محفوظ رکھتا ہے، جب کوئی

۲۳۰ قکری گمراہی نظرفریب دلیلوں کاملمع چڑھا کرمعاشرے میں پھیلتی ہے تو وہ بھی ایک فتیارے ہار کئے کہ اس میں انسان کی بڑی آ زمائش ہے کہ آیا وہ ظاہری ملمع سے مرعوب ہوکر حق کو جھوڑ لا<sub>نج</sub> بیٹھتا ہے یا گمراہی کی تہدتک پہنچ کراس کا مقابلہ کرتا ہے، جب مسلمانوں میں رنگ ونسل کی بنیاد یر با ہم خونریزی شروع ہوجائے تو بیربھی بڑا زبر دست فتنہ ہے،اس میں انسان کی آ ز مائش پیہ ہے کہ وہ اپنی سل ، اپنی زبان بولنے والوں اور اپنے رشتہ داروں کا ساتھ دے ، یاحق کومضبوطی سے تھام کرا پنے سیجے موقف پر ڈٹار ہے، جب مسلمانوں کے کسی بھی دوگر وہوں میں اختلاف ہو،لڑائی جھگڑے کی نوبت آ جائے ،اور معاملہ اتنا پیچیدہ ہوجائے کہ حق اور ناحق کا پتہ جلانا دشوار ہوجائے ،تو پیسب سے بڑا فتنہ ہے جے بعض احادیث میں'' اندھے بہرے فتنے'' سے تعبیر کیا گیاہے۔ کیونکہ یہاں انسان کی آ زمائش ہے کہ آیاوہ کسی ایک فریق کا ساتھ دے کر خود بھی اس اندھے بہرے فتنے کا حصہ بن جاتا ہے یااس فتنے میں یارٹی ہے بغیرا سکے انسداد کی کوشش کرتا ہے، یا کم از کم اس سے اپنا دامن بچا کروفت گذار دیتا ہے۔

آ تخضرت الله نے فتنے کی ان تمام قسموں کے حالات بہت کھول کھول بیان فر مادیئے ہیں، اور یہ بھی بتادیا ہے کہ ان حالات میں ایک مسلمان کو کیا کرنا چاہئے، ان احادیث ہے معلوم ہوتا ہے کہ آ ہے آلیا ہے کواس شم کے فتنوں کی بڑی فکر تھی ، آ ہے آلیا ہے نے بار بارمسلمانوں کو ان سے خبر دار کیا، اور یہاں تک ارشا دفر مایا کہ:

> ,,میری آئکھیں دیکھ رہی ہیں فتنے تمہارے گھروں میں اس طرح آآ کرگریں گےجیے بارش کے قطرے"

(صحیح بخاری، کتاب الفتن ، باب ۲۰)

اور واقعہ بیہ ہے کہ آنخضرت علیقی نے مختلف فتنوں کے جوعمومی حالات احادیث میں بیان فرمائے ہیں، ان میں سے بہت سے ایسے ہیں کدان کو پڑھنے سے ایسا لگتا ہے جیسے سے پڑھئے، اور یہ دیکھئے کہ یہ ہمارے گردوپیش کی تصویر ہے یا نہیں؟ آپ علیہ نے فتنول کے زمانے کے بارے میں بتایا ہے کہ:

"ز مانہ جلدی جلدی گذرے گا"

( یعنی بڑے بڑے انقلابات تیزی سے آئیں گے )

"نیک عمل کی کمی ہو جائیگی،،

"دین سے ناوا تفیت تھیل جائیگی،اور دین کا (حقیقی)علم اٹھ جائیگا،،

" بخل اور پیسے کی محبت عام ہو گی،،

"قتل وغارت گری کاباز ارگرم ہوگا،،

(بخاری،فتن،باپ۵)

"خود قاتل کو معلوم نہیں ہو گاکہ وہ کیوں قتل کر رہاہے؟نہ مقتول کو بیتہ ہو گاکہ اسے کیوں قتل کیا گیا؟،،

(صحیح مسلم، حدیث: ۲۹۰۸)

"شراب کوشر بت کهکر حلال کها جائیگا، سود کو تجارت کهکر حلال کها جائيگا، رشوت كو مديد كبكر حلال كيا جائيگا، زكوة كو تجارت بناليا (كنز العمال ۲۲۲:۱۴) جائگا،،

,,اولاد (کی خواہش کے بچائے اس) سے کراہیت ہو گی،اور بارش سے ٹھنڈک کے بجائے گرمی کی سی تکلیف ہو گی،اور بد کار سلاب کی طرح پھیل جائیں گے،،

,, حجمو ئے کو سجا کہا جائےگا،اور سیچے کو حجمو ٹا،،

Desturdulooks.wordpress.com

"خائن كوامانت دار اور امانت دار كوخائن بتايا جائيگا،،

"غیروں سے رشتہ جوڑا جائیگا،اور اپنوں سے توڑا جائیگا،،

,,ہر قبیلے اور گروہ کی سر براہی اسکے منافقوں کے ہاتھ میں ہو گی،اور

ہر بازار کی سر براہی اس کے بد کاروں کے ہاتھ میں ،،

"جو شخص صحیح معنی میں مومن ہو گاوہ معاشرے میں چھوٹی چھوٹی

بكريول سے زيادہ بے وقعت سمجھا جائے گا،،

"مسجد کی محرابیں زر کاری سے مزین ہو نگی، لیکن دل وریان ہو نگے،،

"مرد مردول سے جنسی خواہش پوری کریں گے، اور عور تیں عور تول ہے،،

"مسجدول کے احاطے بڑے بڑے اور منبر او نچے او نچے ہو نگے ،،

"دنیا کے ویران علاقے آباد ہو جائیں گے اور آباد علاقے ویران،،

"گانے بجانے کادور دورہ ہو گا،اور شر ابیں پی جائیں گی،،

, پولیس والول کی کثرت ہو گی،،

"عیب چینی کرنے والول، چغلی کھانے والول اور طعنہ بازول کی بہتات ہوگی،،

(كنز العمال ۱۲:۳۲)

"لوگ نمازوں کو ضائع کریں گے اور اما ننتیں برباد ہوں گی،،

"سود خوری عام ہو گی،اور حجوث کو حلال قرار دیدیا جائیگا،،

"لوگ انسان کی جان کی کوئی و قعت نه مسمجھیں گے ،اور اونچی اونچی

عمار تیں بنائیں گے ،،

besturdubooks.wordbress.com

"دین کودنیا کے بدلے فروخت کریں گے ،، "انصاف کمزور ہو جائے گا،اور ظلم کادور دورہ ہو گا،،

,, طلا قول کی کثرت ہو گی،اور نا گہانی اموات بڑھ جائیں گی،،

"لوگ ایک دوسرے پر حجوٹی تہمتیں بہت لگائیں گے ،،

" کمینے لوگ سیلاب کی طرح الڈ پڑیں گے ، اور شریف لوگ سمٹ حائیں گے ،،

"امير اور وزير جھوٹے ہونگے، امانت رکھنے والے خائن ہونگے، قومی نمائندے ظالم ہونگے، اور قرآن کے قاری بدکار ہوں گے،، وقی نمائندے ظالم ہونگے، اور قرآن کے قاری بدکار ہوں گے،، "لوگ جانوروں کی کھالوں کا لباس پہنیں گے، اور ان کے دل مردارسے زیادہ بدبودار ہوں گے،،

"امن کم ہو جائے گا،،

"قرآن شریف کے نسخوں کو آراستہ کیا جائےگا، مسجدیں خوبصورت بنائی جائیں گی،ان کے منارے اونچے اونچے ہونگے، مگر دل ویران ہونگے،، "قرآنی حدود معطل ہونگی،،

"مال اپنی مالکہ کو جنیں گی، (یعنی بیٹی مال کے ساتھ ایسا سلوگ کریگی جیسے مالکہ اپنی کنیز کے ساتھ کرتی ہے)

"جولوگ نظی پاؤل ننگے بدن پھرتے تھے وہ حکومتوں کے سر براہ بن جائیں گے ''

"عور تیں اپنے شوہروں کے ساتھ تجارت میں شریک ہوں گی،، "مرد عور تول کی شاہت اختیار کریں گے،اور عور تیں مردول کی نقالی کریں گی،، besturdubooks.wordpress.com ,,الله کے بچائے دوسری چیزوں کی قشمیں کھائی جائیں گی،، ,,مسلمان بھی بغیر کیے (حجوثی) گواہی دیگا،، ,,دین کا علم اللہ کی خوشنودی کے بچائے کسی اور مقصد سے

يرهاحائے گا،،

.. آخرت کے کامول سے بھی د نیامقصود ہوگی،،

,, مال غنیمت ( قومی خزانے ) کو ذاتی سر مایہ تصور کر لیا جائے گا، اور امانت کولوٹ کا مال سمجھا جائے گا، اورزکوۃ کو جرمانہ قرار دے لیا حائگا،،

, قوم كالبذران كاذليل ترين فرد موگا،،

,,انسان اپنے باپ کی نافر مانی کرے گا، ماں کے ساتھ سنگد لی کا برتاؤ کرے گا، دوست کو نقصان پہنچائیگا، اور بیوی کی فرماں برداری 11625

, مسحدوں میں بدکاروں کی آوازیں بلند ہوں گی،،

..گانے والی عورتیں داشتہ بنا کررکھی جائیں گی ،،

,,گانے بچانے کے آلات سنجال سنجال کررکھے جائیں گے،،

,,راستول میں شراب نوشی ہوگی،،

, ظلم پرفخر کیا جائے گا،،

. عدالتی فیصلوں کی خرید وفروخت ہوگی،،

. قرآن کوموسیقی تمجھ لیا جائے گا،،

,,آ خرز مانے کے لوگ اپنی امت کے پہلے لوگوں پرلعن طعن کریں گے ،، (الدراكمثور۲:۲۵)

اور فیق نه

قِلم (یعن قلم سے لکھی ہوئی تحریریں) پھیل جائے گا، اور حق بات چھپائی جائیگی،،

, پوگ مسجد کے اندر آئیں گے، مگر دور کعت پڑھنے کی تو فیق نہ ہوگی،،

, ایک جھوٹا سابچہ بوڑھے کو صرف اسکے غریب ہونے کی وجہ سے لتاڑیگا،،

,,ایسے لوگ پیدا ہوں گے جوملا قات کا آغاز ہی (سلام کے بجائے) گالی اورلعنت ہے کریں گے،،

, بوگ ٹھاٹ سے شاندارزین پوشوں پر بیٹے کرمسجد کے دروازوں پر اتریں گے، اور انکی عورتیں لباس پہننے کے باوجود برہنہ ہوں گی، ایکے سروں پر دبلے اونٹ کے کو ہان کی طرح کے بال ہوں گے،، (الدرالمنثور،۲۵)

, دین کوالٹ دیا جائے گا، یعنی حرام چیزوں کے نام بدل بدل کر انہیں حلال قرار دیا جائے گا،، (مشکوۃ ص:۲۰)

,,یہودیوں اورنصرانیوں کی پوری پوری نقالی کی جائی گی ،، (مشکوۃ ص ۴۵۸)

,,امانت داروں کا فقدان ہوگا ، یہاں تک کہ یوں کہا جائے گا کہ فلاں مقام پرایک امانت دارشخص رہتاہے ،،

, ایک ایسے شخص کی عقلمندی ، زندہ دلی اور بہادری کی تعریف کی جائے گی جس کے دل میں رائی برابرایمان نہ ہوگا ، ،

( بخاری۲: ۱۰۵۰)

یہ چند مثالیں ہیںان پیشگی خبر وں کی جو آنخضرت علیقے نے فتنوں کے دور کے بارے میں چودہ سوسال پہلے بیان فر مائی ہیں ،اور صدیوں سے احادیث کی کتابوں میں لکھی چلی آر ہی ہیں، میں نے بیہ باتیں حدیث کی صرف چند کتابوں سے اس وقت سر سری طور پر جمع کی ہیں، ورنه اس قتم کی احادیث کا برا ذخیره موجود ہے، (برادر مکرم جناب مولانا محمد یوسف لد ھیانوی نے اس موضوع پر ایک بھیرت افروز کتاب لکھی ہے جس کانام ہے,,عصر حاضر حدیث نبوی کے آئینے میں ،،اس میں انہوں نے زیادہ تفصیل کے ساتھ اس قتم کی احادیث جمع فرمائی ہیں،اور آج کے دور میں یہ کتاب ہر مسلمان کی نظر سے گذرنی جاہئے)لیکن جو مثالیں میں نے سر سری طور پر ذکر کی ہیں، صرف انہی کے مطالعے سے اندازہ کیا جاسکتا ہے کہ سر کار دوعالم علی کیا کچھ بتا کر تشریف لے گئے ہیں؟اور چودہ سوسال پہلے ارشاد فرمائے ہوے الفاظ آج کس قدر جرت انگیز طور پر موجودہ حالات کی تصویر تھینچ رہے ہیں؟ ظاہر ہے کہ آپ علی ہے نے یہ باتیں وحی الہی کی روشنی میں بیان فر مائی ہیں ،اور جب اللہ تعالی نے آپ علی کو بذریعه و حی آنے والے ان فتنوں کاعلم عطافر مایا تو یقیناً یہ بھی بتایا ہو گا کہ ان فتنوں کے در میان رہنے والوں کو کیا طرز عمل اختیار کرنا جاہئے؟ چنانچہ جہاں آپ علی نے ان فتنوں سے خبر دار کیاہے، وہاں ایک مسلمان کے لئے وہ راہ عمل بھی بتائی ہے جوایسے مواقع پر اختیار کرنی جاہئے۔اس سلسلے میں ارشاداتِ نبوی علیہ سے جور ہنمائی ملتی ہے وہ میرےاس مضمون کادوسر احصہ ہے ،جوانشاءاللہ آئندہ عرض کرونگا۔

> ۲۲ صفر ۱۱۹۱ه ۲۲/ جولائی ۱۹۹۵ء

besturdubooks.wordpress.com

#### فتنے کے دَور میں

میں نے پچھے مضمون میں , فتنوں ، پر بات شروع کی تھی ، اور فتنوں کی مختلف قسمیں ذکر کرتے ہوے یہ بتایا تھا کہ آنخضرت کی لیے نے ان سے کس کس طرح خبر دار کیا ہے ، اور کس کس طرح کے حالات پیش آنے کی پہلے سے خبر دی ہے۔ ان بہت می احادیث کی ایک تلخیص بھی پیش کی گئے تھی جنہیں پڑھ کر یہ محسوس ہوتا ہے کہ آپ ایس ور دور رس نگا ہوں سے ہمارے موجودہ دور کے ماحول کو باقاعدہ دیکھ کر رہے باتیں ارشاد فر مارہے ہیں۔

انہی میں سے ایک حدیث آج یاد آگئی جے اگر کو کی شخص آج ہے بچیس تمیں سال پہلے پڑھتا تو اس کا ٹھیک ٹھیک مطلب پوری طرح سمجھ میں نہ آتا، لیکن آج اس کی سچائی کو کھلی آئکھوں دیکھا جا سکتا ہے، حضرت عبداللہ بن عمر وَّروایت کرتے ہیں کہ آنخضرت الله بن ارشاد فر مایا:

, إذا رأيت مكة قد بعجت كظائم وساوى بناؤها رؤوس الجبال فاعلم أن الأمر قد أظلك، فخذ حذرك،،

(غریبالحدیث:۲۱۹،سان العرب۲۱۳:۲۱۳،خبارمکهازر فی ۲۱۲:۱۰) جب تم دیکھو که مکه مکرمه کا پیٹ چیر کر نہروں جیسی چیزیں بنا دی گئی ہیں اور مکه کی عمارتیں پہاڑوں کی چوٹیوں کے برابراونچی ہوگئی ہیں توسمجھلو ۲۳۸ کہ معاملہ تمہارے سر پر آگیاہے،اس لئے سنجل کرر ہو۔ یہ حدیث صدیوں سے حدیث کی کتابوں میں نقل ہو تی آر ہی ہے،لیکن اسکو پڑھٹے لائے والے یہ بات یوری طرح سمجھ نہیں سکتے تھے کہ مکہ مکرمہ کا پیٹ چیرنے کا کیا مطلب ہے؟ اور اسكا پيد چير كر "نہرول جيسى چيزيں" كيسے بنادى جائيں گى؟ ليكن آج جس شخص کو بھی مکہ مکر مہ کی زیار ت کا موقع ملاہے، وہ دیکھ سکتاہے کہ مکہ مکر مہ میں واقع کتنے پہاڑوں اور چٹانوں کے پیٹ چیر کر زمین دوز راستے اور سر تمکیں بنادی گئی ہیں، آج مکہ مکر مہ کے شہر میں ان سر تگوں کا کیسا جال بچھا ہوا نظر آتا ہے ،اور ان میں نہروں کی طرح شفاف سر کوں پر کس طرح ٹریفک روال دوال ہے۔اس کے علاوہ مکہ مکرمہ کی عمار تیں نہ صر ف پہاڑ کی چوٹیوں کے برابر ہو گئی ہیں، بلکہ بعض جگہ ان سے بھی اونچی چلی گئی ہیں۔ آنخضرت علیلیہ نے یہ بات ایک ایسے ماحول میں ارشاد فرمائی تھی جب نہ زمین دوز راستوں کا کوئی تصور تھا، نہ یہ سو جا جاسکتا تھا کہ انسان کی بنائی ہو ئی عمار تیں پہاڑ کی چو ٹیو ں کے برابر بلند ہو سکتی ہیں ،اس ماحول میں اتنے و ثوق کے ساتھ بیہ نا قابل تصور بات یقیناً وہ سیا پنیبر علیہ ہی کہہ سکتا ہے جس کی قوت بینائی زمان و مکان کی قیود سے ماور اہو تی ہے، صلى الله عليه وعلى آله واصحابه وسلم\_

آنخضرت علی پیشکی خبر دی، وہاں انتوں کے زمانے کے حالات کی پیشکی خبر دی، وہاں مختلف قشم کے فتنوں کے برےاثرات سے بیجنے کے لئےوہ بنیادی نکات بھی بیان فر مادیئے کہ اگر کوئی شخص ان کی بابندی کرلے تو کم از کم وہ اپنے آپ کو ان برے اثرات ہے بچا سكتا ہے، اور اگر ان ير عمل كرنے والوں كى تعداد رفته رفته برد ھتى جائے تو يہى تكتے ان فتنول کااجماعی علاج بھی ثابت ہو سکتے ہیں۔

بعض احادیث سے بیراشارے ملتے ہیں کہ مسلمانوں میں قتل و غارت گری اور با ہمی خونریزی کا فتنہ در حقیقت بدعملی اور گراہی کے فتنے کا نتیجہ ہو تاہے، یعنی جب مسلمانوں اعمال کا ذاتی اثر کہہ لیجئے ، یا بداعمالیوں پراللہ تعالی کی طرف سے تازیانہ انکن ہوتا یہی ہے کہ جب مسلمان اپنے فکر وعمل میں قرآن وسنت کے بتائے ہوے راستے سے بٹتے ہیں تو وہ آپس کی لڑائیوں میں مبتلا ہوجاتے ہیں ،مسلمانوں کی پوری تاریخ اس صورت حال کی گواہی دیتی

> جب مسلمانوں میں یا ہمی خانہ جنگی کا فتنہ کھڑا ہو،تو آنخضرت اللہ نے سب سے پہلی بدایت به عطا فرمائی که اگرمسلمانوں کا کوئی مسلم سربراه موجود ہو، اس کا برحق ہونا واضح ہو، اور دوسرا فریق اس کے خلاف واضح بغاوت کرر ہاہوتو تم اس سر براہ کا ساتھ دو،اور یاغی کے فتنے کوفر و کرونے کی کوشش کرو، کیکن اگر کوئی مسلم سر براہ موجود نہ ہو، یا اس کا برحق ہونا واضح نہ ہو،اور جوفریق آپس میں لڑرہے ہیں،ان کے بارے میں یہ طے کرنا مشکل ہو کہ کون حق پر ہے،اورکون باطل پر؟ توالیی صورت میں تم ہرفریق ہے کنارہ کشی اختیار کر کے سب ہے الگ تھلک ہوجاؤ،اورکسی فریق کا ساتھ نہ دو، بخاری اورمسلم کی ایک صحیح حدیث کے الفاظ یہ ہیں:

> > ,, دعاة على أبواب جهنم، من أجابهم إليها قذفوه فيها، فقلت يا رسول الله! صفهم لنا، قال: نعم من جلدت ويتكلمون بألسنتنا، فقلت: يا رسول الله فماترى؟، وفي رواية، فما تأمرني إن أدركني ذلك، قال: تلزم جماعة المسلمين وإمامهم، قلت: فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام؟ قال: فاعتزل تلك الفرق (جامع الاصول، ١٠٥٠) کلها،،

والی ہے) جوشخص انکی دعوت کو قبول کرے گا، وہ اے جہنم میں پھینک وینگے، (حدیث کے راوی کہتے ہیں) میں نے کہایا رسول اللہ! اگر میں وہ زمانه ياؤن تو ميرے لئے آپ كاكياتكم ع؟ آپ الله نے فرمايا: ''مسلمانوں کی اکثریت اوران کے امام (سربراہ) کے ساتھ وابستہ رہنا'' میں نے عرض کیا،''اگر مسلمانوں کی نہ کوئی اکثریتی جماعت ہو، نہ امام ( یعنی برحق سربراه ) تو پھر میں کیا کروں؟ آپ آیٹ نے فرمایا کہ'' پھر ایے میں ان تمام فرقوں ریارٹیوں رگروہوں سے مکمل علیحد گی اختیار کرلینا،،

اسی قتم کی صورتِ حال کوبعض ا حادیث میں ,,اندھے بہرے فتنے ،، ہے تعبیر کیا گیا ہے ، اور اس میں بھی خاص طور پر جہاں باہمی خوزیزی کی بنیادنسلی یا لسانی عصبیت ہو، اس کی آ تخضرت الله في انتهائي سخت الفاظ مين مذمت فرمائي ہے، ايک حديث مين فرمايا: , جوشخص کسی اندھے حجنڈے کے بنیجے اس حالت میں مارا گیا کہ وہ عصبیت کی دعوت دے رہاہو یا عصبیت کی مدد کر رہا ہوتو اسکی موت حالميت كي موت ب،

(صحیح مسلم حدیث: ۱۸۵۰)

ایک اور موقع برآ یافی نے ارشادفر مایا:

.. جوعصبیت کی دعوت دے وہ ہم میں ہے نہیں، جوعصبیت کی خاطر لڑے، وہ ہم میں نے ہیں، جوعصبیت کی حالت میں مرے وہ ہم میں ښېيل ، ، (ابوداود، حديث:۵۱۲۱)

مذمت فرمائی ہے، آپ علیہ سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ! عصبیت کیا چیز ہے؟ آپ صالله علصه نے فرمایا:

,عصبیت سے کہتم ناحق کام میں اپنی قوم کی مدد کرو،،

(ابوداۇر، حديث ۱۱۹)

ایک مرتبہ ایک مہاجر اور ایک انصاری کے درمیان ہاتھا یائی ہوگئی، مہاجر نے مدد کی کئے مہاجرین کو بکارا، اور انصاری نے انصار کی دہائی دی۔ آنخضرت علیہ کو یہ چلا تو آ ہے ایک نے اس پر ناراضگی کا اظہار کرتے ہوے فر مایا کہ

> ,, بیز مانهٔ جاہلیت جیسے نعرے کیوں لگاتے ہو؟ لوگوں نے جھگڑے کا سبب بتایا، کہ ایک مہاجر نے ایک انصاری کو لات ماردی تھی، آپ صالیقہ نے فرمایا ان عصبیت کے نعروں کو چھوڑ دو، یہ بد بو دار ہیں،،

(صحیح بخاری، حدیث: ۴۹۰۵، تفسیر سورة المنافقون)

اورایک روایت میں بیاضافہ ہے کہ ,,ہرشخص کواینے بھائی کی مدد کرنی جاہئے اگر وہ ظالم ہوتو اسے ظلم سے روک کر اور اگر مظلوم ہوتو اس سے ظلم دور کر کے،، (فتح الباری، ۲۳۹:۸) مطلب بیرتھا کہ جہاں ظلم ہور ہاہو وہاں ظلم دور کرنے کی کوشش اور اس کے لئے لوگول کو دعوت دینے میں کوئی مضا نُقة نہیں ،لیکن اسے ایک نسلی اور گروہی نعرہ بنا کرعصبیت کی راہ ہموار کرنا قابلِ مذمت ہے، اور جو ذہنیت اسے عصبیت کا رنگ دیتی ہے وہ بد بو دار ز ہنیت ہے۔

اس طرح آنخضرت عليلة نے واضح فرمايا كه ظلم يا انصاف كسى خاص قوم، نسل يا گروہ کی خصوصیت نہیں ہوتی ، ہرقوم یانسل میں ظالم بھی ہوتے ہیں ،مظلوم بھی ،منصف مزاج بھی ہوتے ہیں اور ہٹ دھرم بھی ، برحق بھی ہوتے ہیں اور ناحق بھی۔ آ وازظلم کے خلاف اٹھاؤ،کسی خاص قوم یانسل کے خلاف نہیں، مددمظلوم کی کرو،کسی خاص نسل یا قوم

۲۳۲ کے نام سے نہیں، بلکہ اس کی مظلومیت کے عنوان سے۔ ظالم خواہ اپنی نسل کا ہوا کھی کی ا ہٰ مت کر کے ظلم کو روکو، اور مظلوم خواہ دوسری نسل کا ہو، اسکی مدد کرو،کیکن جہاں حق و ناحق ہے ۔ نہ مت کر کے ظلم کو روکو، اور مظلوم خواہ دوسری نسل کا ہو، اسکی مدد کرو،کیکن جہاں حق و ناحق ہے۔ اورظلم وانصاف ہے قطع نظر محض رنگ نسل کی بنیاد پرنعرے لگائے جارہے ہوں،عصبیت کا اندھا جھنڈا اٹھا لیا گیا ہو، اور کسی بھی طرف حق واضح نہ ہو وہاں آنخضرت الیہ نے صاف صاف ہدا ہت ہیددی ہے کہ تمام فریقوں سے کنارہ کشی اختیار کرو، یعنی نہ صرف پیے کہ کسی فریق کا ساتھ نہ دو، بلکہ گوشہ شینی اختیار کرلو، متعدد احادیث میں آ پھایستی نے بیہ ہدایات بڑی تا کید کے ساتھ دی ہیں ، او ِ مندرجہ ذیل الفاظ استعال فرمائے ہیں: ,,اینے گھروں کی ٹاٹ بن جاؤ،، (یعنی بلاضرورت گھر سے ہی نہ نکلو) , اینی کمانیں توڑ دو، تانتیں کاٹ دو، اور گھر میں بیٹھ جاؤ،، , اینی زبان اور باته دونوں کوسنجال کررکھو،،

ایسے فتنے میں بیٹا ہواشخص کھڑے ہونے والے سے بہتر ہوگا، کھڑا شخص چلتے ہوئے سے بہتر ہوگا، اور چلتا ہوا شخص بھاگتے ہوئے ہے بہتر ہوگا، جوشخص ایسے فتنے کو (محض تماشے کیلئے) جھانک کر بھی دیکھنا جاہے گا فتنہ اسے احک کر لے جائیگا۔

(حامع الاصول ١٠:٥ تا١١)

قبل وغارت گری کے اس دور میں ( فتنے سے علیحدہ رہ کر ) عبادت میں مشغول ہوجانے کا ثواب ایبا ہے جیسے کوئی شخص ( دار الكفر سے) ہجرت کر کے مجھ ہے آ ملے،، (سیج مسلم، ۲:۲۰۸)

٣٠رصفر ٢١١ماھ ۲۹/ جولائی ۱<u>۹۹۵ء</u> besturdubooks.wordbress.com

## ہم بھی منہ میں زبان رکھتے ہیں (۱)

ہاری روز مرہ کی بول جال میں انگریزی الفاظ، بلکہ بورے بورے جملوں کا استعال جس تیزرفتاری سے بڑھ رہا ہے، وہ ایک ایسا لمحہُ فکریہ بن چکا ہے کہ اگر اس پر ابھی سے توجہ نہ دی گئی تو ہماری زبان، اور اسکے پس منظر میں ہماری ثقافت اور ہمارے دین، علمی اور ادبی سرمائے کا نہ جانے کیا حشر بنے گا؟ میں جب اپنے بھائیوں کو عام گفتگو میں انگریزی الفاظ کا بے محابا استعال کرتے اور اپنی زبان کو اردو انگریزی کا ایک مضحکہ خیز ملغوبہ بناتے و کھتا ہوں تو واقعۂ بہتٹویش لاحق ہوتی ہے کہ ہم اپنی زبان کو تباہی کے کس غار کی طرف لے جارہے ہیں؟

ابھی کچھ عرصہ پہلے کی بات ہے، اسلام آباد کے ایک سفر کے دوران جہاز میں میری سیٹ کے قریب دواعلی سرکاری افسر سفر کررہے تھے، ان میں سے ایک صاحب پہلے سے سیٹ پر بیٹھے تھے، دوسرے صاحب انکے برابر کی سیٹ کا بورڈ نگ کارڈ لئے ہوئے قریب آئے، اور پہلے صاحب کو اپنی سیٹ کے برابر میں بیٹھا دیکھا تو بہت خوش ہوہ، اور انکے پاس بیٹھتے ہوے ان سے گفتگو شروع کردی۔ دونوں کے درمیان جو بات چیت ہوئی وہ کچھاس قسم کی تھی:

, اوہو، مسٹر .... السلام علیکم، وہاٹ اے پلیزنٹ سرپرائز! کیا حال جال ہیں؟ ہاؤ آریو؟،،

wordpress.com , فائن تھینکس! دیکھو،قسمت اس کو کہتے ہیں ، مجھے کل اسلام آباد جاناتھا، بٹ آئی ہیڈ تگوگئے مائی سیٹ فارسم ریزنس۔ آج تمہاری تمپنی انجوائے کرنا مقدر میں تھا، وہاٹ اے لک؟ ، ، , إسلام آباد كسے حارہے ہو؟ ، ،

> , آئی ہیوبین ایائنٹڈ ایز ....، (I have been appointed as) ر ملی (Really)؟،،

> > , پس يس، بس الله كى مهربانى ہے،،

, کانگریچولیشنز! به تو بردی خوشی کی بات ہے،،

, ہو کا سُنڈ آف یو،لیکن نیانیا معاملہ ہے،اس لئے کچھ فکر بھی ہے،،

, , ڈونت وری اباؤٹ دیٹ، ماشاءاللّٰہ تم بڑے انٹیلی جنٹ آ دمی ہو، اینڈ آئی تھنک کہ تمہارا سلیکش بہت مناسب ہے،اٹ از گوئنگ ٹو بی آل رائٹ،،

بہاس گفتگو کے چندابتدائی جملے تھے، پھر سارے رائے ای اسلوب میں گفتگو جاری ر ہی جس میں کم از کم پچھیتر فی صد الفاظ انگریزی کے تھے، اور پچپیں فی صد اردو کے، ان صاحبان کی گفتگو کا حوالہ تو میں نے محض نمونے کے طور پر دیدیا، ورنہ ہمارے نوتعلیم یافتہ حلقوں میں بیشتر جگہوں پر اب بات چیت اس انداز کی ہوتی ہے، پہلے اصل گفتگو اردو یا کسی اور مقامی زبان میں ہوتی تھی، اور پیج بیچ میں انگریزی الفاظ یا فقرے آ جایا کرتے تھے، اب معاملہ الٹ ہو گیا ہے، اب اکثریت انگریزی الفاظ اور فقروں کی ہوتی ہے، البتہ بیج بیچ میں کہیں کہیں اردو، پنحالی یاکسی اور دلیلی زبان کے فقرے فٹ کردیئے جاتے ہیں، بلکہ ایبا بھی بکثرت ہوتا ہے کہ ایک ہی فقرے کا کچھ حصہ انگریزی میں اور کچھ حصہ اینی زبان میں ہوتا ہے۔

چونکہ او نچے تعلیم یافتہ حلقوں میں اس قتم کی ملی جلی زبان کا استعال اب ایک فیشن بن گیا ہے، اس لئے جولوگ اپنی تعلیم یا عہدہ ومنصب کے لحاظ سے اس مقام پرنہیں ہیں سكتا ہے، الكے بولنے میں كسرنہيں جھوڑتا، يہاں تك كه غلط اور بمحل الفاظ بولنے سے بھی گریز نہیں کیا جاتا۔

> انگریزی بلا شبہ اس وقت بین الاقوامی زبان ہے، اور دنیا کے مختلف باشندوں کے درمیان رابطے کا واحد مشترک ذریعہ بھی، اس کے علاوہ اس زبان کے پاس جدید علوم وفنون کا برا ذخیرہ بھی ہے، اس لئے اسکوزبان کی حیثیت سے سکھنا آج کی دنیا میں ناگز ر جیسا ہوگیا ہے، اور اگر اس غرض سے ہمارے یہاں انگریزی پڑھی اور پڑھائی جاتی ہے، تو اس میں ہرگز کوئی عیب کی بات نہیں، لیکن کسی زبان کوضرورۃ سیھنا اور بات ہے،اور اس زبان کا غلام بن کراینی زبان کواس کے آگے ذبح کر ڈالنا دوسری چیز، ہمارا معاملہ یہ ہے کہ جس کام کے لئے واقعۃ انگریزی سیکھنا ضروری ہے اس میدان میں تو ہماری انگریزی دانی کا معیار روز بروز گر رہاہے، انگریزی کی جو صلاحیت پہلے صرف میٹرک یاس لوگوں میں ہوا کرتی تھی، اب گریجویٹس تو کیا؟ بعض اوقات ماسٹر کی ڈگری رکھنے والوں میں بھی نہیں ہوتی، جدید درسگاہوں کے بہت سے فارغ التحصیل افراد کا حال یہ ہے کہ وہ ایک صفحہ بھی صحیح انگریزی میں نہیں لکھ سکتے ، نہ کوئی انگریزی کتاب پڑھکر سمجھنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، کیکن روز مرّہ کی بول حیال میں انگریزی کا جا وبیجا استعمال ہے کہ اس میں روز بروز اضافہ ہور ہاہے، اوراے معیارِ فضیلت سمجھا جار ہاہے۔

> اس رجحان کا نتیجہ بیہ ہے کہ ہماری ولیمی زبانیں بیچارگی کا شکار ہیں،لوگ اپنی اربی زبان کو بہتر بنانے کے بجائے اس کوشش میں ہیں کہ اس میں زیادہ سے زیادہ انگریزی الفاظ داخل کر کے اپناعلمی قد اونچا کریں ،اس کوشش سے انگریزی کی صلاحیت میں تو کوئی قابل ذکر اضافہ نہیں ہور ہا، لیکن ما دری زبان سے ناوا قفیت اس درجہ عام ہوگئ ہے کہ خدا

۲۳۶ کی پناہ! لوگوں کواس بات تک کا احساس نہیں رہا کہ , تشریف لانا،، کب بولا جا تا تھے؟ اور ں ہونا،، کب؟ چنانچہ اس قتم کے فقرے عام طور سے سننے میں آتے ہیں کرالالہ , بیں آپ کے پاس تشریف لایا تھا،، اور , آپ میرے پاس حاضر ہونے تھے،، اسی طرح , عرض کرنے ،، اور , فرمانے ،، کے محل استعال میں بھی اسی قتم کی الٹ بلیٹ روز مرۃ کا معمول ہے، ,,آپ نے عرض کیا تھا،، اور میں نے فر مایا تھا،، جیسے جملے بعض اوقات اچھے خاصے پڑھے لکھے لوگوں ہے بھی سننے میں آ جاتے ہیں۔

میرے ایک دوست، جو ایک اعلی سرکاری افسر ہیں، سنارہے تھے کہ میں نے ایک مرتبہ این دفتر کے ایک ساتھی سے کہا کہ ,کل میں ایک تقریب میں شرکت کیلئے چلا گیا تھا،، یہ جملہ شکر میرے ساتھی نے اعتراض کیا کہ ,تم عربی بہت بولنے لگے ہو،، میں نے کہا ,,معاف کیجئے، میرا مطلب بیرتھا کہ میں ایک فنکشن اٹینڈ کرنے کے لئے گیا تھا،،انہوں نے فرمایا ,,ہاں،ابتم نے اردو میں بات کی،،

اندازه سیجئے کہ جس ماحول میں ,بقریب،، اور ,بشرکت،، جیسے الفاظ استعال کرنے کوعربی بولنے ہے تعبیر کیا جارہا ہو، وہاں دوسرے علمی اوراد بی الفاظ کو خدا جانے کیاسمجھا جا تاہوگا؟ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ ہماری دین،علمی،اد بی اورصحافتی زبان کا تقریبًا دوتهائی حصه، نه صرف عام لوگوں کیلئے، بلکه ان اعلی تعلیم یافته لوگوں کیلئے بھی اجنبی بن چکاہے، جنگی تربیت انگریزی کے زیر سابہ ہوئی ہے۔عہد حاضر کے مشہور مورخ ٹائن بی نے اپنی کتاب, مطالعہ تہذیب، میں لکھا تھا کہ پہلے زمانے میں کئی باشاہوں نے اپنے مخالفوں کا ملک فتح کرنے کے بعد ان کے کتب خانے جلائے تھے، (مثلاً اندلس میں عیسائیوں نے مسلمانوں کے عظیم الثان علمی خزانوں کو نذرِ آتش کیا تھا) مقصدیہ تھا کہ اس قوم کا رابطہ اینے ماضی ہے کٹ جائے،لیکن مصطفیٰ کمال اتاترک نے ترکی میں ایک ایبا آسان راستہ اختیار کیا کہ کتب خانے جلانے کی بدنامی بھی اٹھانی نہیں

JEWORDPIESS.COM یڑی، وہ آ سان راستہ بیرتھا کہ اس نے ترکی قوم کا رسم الخط بدل دیا، اب کتب ؓ جوں کے توں محفوظ رہے، کیکن اگلے وقتوں کے چند بوڑھوں کے سوا ان سے استفادہ کرنے والا کوئی باقی نہ رہا۔

> اییا معلوم ہوتاہے کہ ہمارے ساتھ کمال اتاترک کے رائے سے بھی زیادہ آ سان راستہ اختیار کیا جارہاہے، ہمارے کتب خانے بھی جوں کے توں محفوظ ہیں رسم الخط بھی وہی کا وہی ہے،لیکن عربی اور فارسی تو کجا،خود اردوز بان کوبھی ہمارے لئے ایسا اجنبی بنایا جار ہاہے کہ اسکےعلمی اور اد بی الفاظ ہمارے لئے اچینجے بن کر رہ جائیں ، اور ہم اپنے دینی،علمی اوراد بی ذخیروں سے استفادے کے قابل نہ رہیں، چنانچہ اس وفت صورت حال بہ ہے کہ ہمارے صرف عام لوگ ہی نہیں بلکہ بہت سے اعلی تعلیم یافتہ حضرات بھی، جو انگریزی اردو کی ملی جلی زبان کے عادی بن گئے ہیں، اردو کی علمی کتابوں کے مطالعے میں سخت مشکل محسوس کرتے ہیں، وہ اردو کی ادبی عبارتوں سے لطف نہیں لے سکتے، غالب، ذوق اور انیس کوتو حچوڑ یئے، وہ اقبال مرحوم تک کے اشعارٹھیکٹھیک سمجھنے پر قادرنہیں، نہان اشعار میں پوشیدہ افکار، تلمیحات اورمضامین کا صحیح ادراک کرسکتے ہیں۔

> اسی وجہ سے میں بیوض کر رہاہوں کہ عام بول جال میں انگریزی کا بے تحاشا استعال اب ہمارے لئے ایک کمچۂ فکریہ بن چکا ہے جس پر ملک وملت کے اہلِ فکر کو پوری بنجیدگی سےغور کرنا جاہئے ، پہلے بیاستعال صرف بول حال کی حد تک محدود تھا،لیکن اب رفتہ رفتہ ہماری تحریروں میں بھی تیزی ہے داخل ہو رہاہے، اور اب الیی تحریروں میں اضافہ ہور ہاہے جوانگریزی الفاظ ہے بھری ہوئی ہوتی ہیں۔

> ہمارے اہل فکر، اہل دانش اور اعلی تعلیم یا فتہ حضرات کو اس صورتِ حال کا پوری بیدارمغزی سے جائزہ لینا جاہئے ، جب تک وہ خود اپنے عمل سے انگریزی کی اس غلامی

درادی کی کوشش نہیں کریں گے بیتشویشناک رجحان بڑھتا چلاجائے گار ہے ایک ایسی قوم بن کررہ جائیں گے جس کی اپنی کوئی زبان نہیں، بیشک انگریزی کے پچھ الفاج ایسے ہیں جنہیں اردوز بان نے اپنے مزاج کے مطابق قبول کر کے انہیں اپنے اندرسمولیا ہے، ایسے الفاظ کے استعال سے کوئی نقصان نہیں ہوتا،مختلف زبانوں میں الفاظ کا پیہ تبادلہ ہوتا ہی رہتا ہے،لیکن اس کا مطلب پینہیں ہے کہ ہم ان مقامات پر بھی انگریزی الفاظ اور جملے استعال کریں، جہاں مطلب اردو یا اپنی کسی دوسری مقامی زبان میں آ سانی سے ادا ہوسکتاہو، یا وہ الفاظ استعال کریں جو زبان میں جذب ہونے کی صلاحیت نہیں رکھتے ۔ تعلیمی اغراض کیلئے انگریزی دنیا کے بیشتر ملکوں میں پڑھائی جارہی ہے،لیکن جو دیوانگی ہم نے اختیار کی ہے، وہ شاید کہیں اور اختیار نہیں کی گئی۔ برطانیہ کے سوا بورپ کے کسی ملک میں انگریزی نہیں بولی جاتی، وہ انگریزی جاننے کے باوجود انگریزی نہیں بولتے ، بلکہ بعض مرتبہ بد اخلاقی کی حد تک غیر ملکیوں کے سامنے اپنی زبان بولے چلے جاتے ہیں، خاص طور پر فرانس میں مجھے اسکا تجربہ ہوا، اور اسکی وجہ سے خاصی پریشانی اٹھانی پڑی۔ انگریزی وہ بھی پڑھاتے ہیں،مگرانہوں نے اسے اپنے او پرسوار ہونے نہیں دیا۔

چونکہ جا ویجا انگریزی بولنے کی عادت پڑ چکی ہے، اور انگریزی تعبیرات زبان پر چڑھ چکی ہیں، اس لئے شاید شروع شروع میں اس طریقے کو چھوڑ نے میں کچھ دشواری ہوگی،کیکن بیہ یادر کھیئے کہاس ناعاقبت اندیثانہ طرزعمل پر اصرارا بنی نسلوں کو مادری زبان اور اسمیں موجود شاندارعلمی اور اد بی سر مائے سے سراسر محروم کرنے کے مترادف ہوگا۔ زبان صرف ایک اتفاقی ذریعهٔ اظهارنہیں ہے، بلکہ یہ سی عقیدہ وفکر اور تہذیب وثقافت کے ساتھ رشتہ جوڑنے کا ایک مؤثر ذریعہ بھی ہے، لہذا اپنی زبان سے دست برداری كامطلب اين بورے ماضى سے، اپنے عقيدے اور اپني فكر سے، اور اپني تهذيب

۲۳۹
اور ثقافت سے منہ موڑنا ہے، اگر جمیں اپنی نسلوں کو اس ہولناک اقدام سے بچانا کہ تھی ملائل میں اپنی میں اپنی ہوگی۔

۲رر بیج الثانی ۲<u>اس هے</u> ۳/ستمبر ۱۹۹۵ء besturdubooks.wordpress.com

### ہم بھی منہ میں زبان رکھتے ہیں (۲)

میں نے پچھے مضمون میں عام بول جال میں انگریزی کے بے تحاشا استعال کی طرف توجہ دلائی تھی، آج ای مسئلے کا ایک اور پہلو پیش خدمت ہے، ہمارے موجودہ دستور کی دفعہ ۲۵۱ میں پوری صراحت کے ساتھ یہ بات درج ہے کہ پاکستان کی قومی زبان اردو ہے، اور حکومت پر لازم ہے کہ وہ ایسے انتظامات کرے کہ دستور کے یوم آغاز (۳۱۹۴۰) سے بندرہ سال کے اندر اندر اردو ملک کی سرکاری زبان بن جائے اور سرکاری اور دوسرے مقاصد کیلئے استعال ہونے گئے، تاہم ای دفعہ کی ذیلی شق نمبر میں نے گنجائش دیدی گئی ہے کہ جب تک مذکورہ طریقہ پر اردو کے استعال کے پورے انتظامات نہیں موتے ،انگریزی کوسرکاری مقاصد کے لئے استعال کیا جاستال ہوئے ہے۔

آئین پاکتان کی ان دفعات کو پڑھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ دستور میں صرف پندرہ سال تک سرکاری دفتر وں میں انگریزی کے استعال کی محض ایک عارضی گنجائش پیدا کی گئی تھی اور وہ بھی اس شرط کے ساتھ کہ اردو کو سرکاری مقاصد میں استعال کرنے کے لئے ساتھ ساتھ انظامات جاری رہیں۔ ۱۹۸۸ء میں بندرہ سال کی بید مدت گذرگئی، اور اب اسے گذرے ہوئے بھی ساڑھے سات سال ہونے والے ہیں، یعنی اردو کو سرکاری زبان بنانے کے لئے بندہ سال کی جو مدت مقرر کی گئی تھی، وہ پوری ہونے کے بعداسکی نصف

۲۵۱ دت مزید گذر چکی ہے، لیکن نہ صرف بید کہ اردو کی سرکاری حیثیت کہیں نظر نہیں آتی ، بلکہ کاری مراکاری حیثیت کہیں نظر نہیں آتی ، بلکہ کاری نہیں ویتے جو پندرہ سال میں اردو کو سرکاری زبان بنانے کے لئے دستور نے لازم کئے تھے۔

> اس کے برعکس اس دستور کے نفاذ کے بعد جو بائیس سال سے زیادہ کی مدت گذری ہے، اسکی تاریخ پرنظر ڈالنے ہے بیمحسوں ہوتا ہے کہ حکومتی سطح پر پیمسئلہ شاید بھی زیرغور ہی نہیں آیا کہ دستور کی دفعہ ۲۵ پرعمل کس طرح کرنا جاہئے؟ وہ کیا انتظامات ہیں جو پندرہ سال کے اندراندر کرنے ضروری ہیں ، اور ان کوئس طرح بروئے کار لایا جائے گا؟

> اگر قومی زبان کو رائج کرنے کی سنجیدہ نیت ہوتو بندرہ سال کی مدت نہ صرف کافی بلکہ ضرورت سے زائد اورمحض احتیاط پرمبنی تھی ، جن قوموں کواپنی زبان پیاری تھی ، انہوں نے اس سے بھی بہت کم مدت میں اپنی زبان کو رواج ویدیا، ہم بھی اگر جا ہے تو آج ہر جگہ اردو کاعمل دخل ہوتا، لیکن ہماری حالت یہ ہے کہ فنی اور تکنیکی معاملات تو ایک طرف رے، آج تک ہم سرکاری دعوت نامے بھی اردو میں مرتب اور شائع نہیں کر سکے، بیشتر دفتروں کے مقررہ فارم تک اردو میں منتقل نہیں کر سکے، غرض قیام یا کتان ہے اڑتالیس سال، اورموجودہ دستور کے نفاذ ہے بائیس سال گذرنے کے بعد بھی ہمارا کوئی قابل ذکر قدم اس سمت میں آ گے نہیں بڑھ سکا، اردو کی ترویج کے لئے کچھ ادارے ضرور قائم ہوے، اور انہوں نے علمی حد تک اپنا بہت سا کام مکمل بھی کر لیا، اصطلاحات کے ترجے ہو گئے ،مختلف علوم کی لغات شائع ہو گئیں، ٹائپ رائٹر کے لئے کلیدی تختے وجود میں آ گئے، کیکن اس علمی کام سے فائدہ اٹھانے اور اے عمل کی صورت دینے کے لئے جوا تظامات درکار تھے، ان کا معاملہ صفر ہی نظر آتا ہے، اور ایسا لگتاہے کہ ہم وہیں کھڑے ہیں جہاں ارْ تالیس سال پہلے تھے، بلکہ اس دوران اردو کی فہم اور عام بول حیال میں اسکا استعمال مزید کم ہوگیا ہے۔

۲۵۲ میں طرزعمل سے جو بات ظاہر ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ جمیں زبان کھیج کے اہمیت اس طرز کل سے بو بات جاہر ،رں ہے ۔ ، ہی کا احساس نہیں اور ہم نے سنجید گی ہے قومی زبان کورواج دینے کا ارادہ ہی نہیں کیلانہاں نہ سراس تھے تہ ہے کا کہ جے ۔ من ترقی اس اس بات پر دلائل دینے کی ضرورت نہیں کہ کسی بھی قوم وملک کی صحت مندتر قی اس بات پر موقوف ہے کہ اسکی حکومت اور عوام کے درمیان مفاہمت کی فضا ہو،اور عوام پیہ محسوس نہ کریں کہ ان پر بدیسی حکمران حکومت کر رہے ہیں اس مقصد کے حصول کے لئے کم ہے کم بات رہے کہ عوام اور سرکاری اداروں کی زبان مشترک ہو، ہمارا حال رہے کہ ہمارے ملک میں اول تو ناخواندگی کی شرح تشویشناک حد تک زیادہ ہے، اور جولوگ لکھنے یڑھنے کی صلاحیت رکھتے ہیں انکی اکثریت انگریزی حروف تک سے نابلد ہے، اور انگریزی جاننے والوں کا اوسط شاید ایک فی ہزار بھی مشکل سے ہو، اسکے باوجود ہمارے قانون اور قاعدوں ضابطوں سے لے کر دفتری کارروائی تک انگریزی میں ہوتی ہے، جے سمجھنے اورا سکے نقاضوں کو بویرا کرنے کے لئے ایک معمولی پڑھا لکھا آ دمی بھی کسی انگریزی داں کی مدد کامختاج ہے، اس سے نہ صرف ریہ کہ عوام کے مسائل میں اضافیہ ہور ہاہے، بلکہ بعض جگہ خود سرکاری اداروں کا کام بڑھا ہوا ہے۔اسکی ایک دلچسپ مثال بیہ ہے کہ مخلی عدالتوں میں گواہیاںعمو ما اردو یا کسی مقامی زبان میں ہوتی ہیں، اور اسی زبان میں ریکارڈ بھی کی جاتی ہیں، لیکن گواہیوں کا یہ ریکارڈ جب اوپر کی عدالتوں میں جاتا ہے تو نیچے کی عدالت ا کا انگریزی میں ترجمہ کر کے اوپر جھیجتی ہے، پہطریق کار دراصل اس وقت اختیار کیا گیا تھا جب اوپر کی عدالتوں کے جج صاحبان انگریز تھے، اوروہ اردو زبان کی شہادتوں کو سمجھ نہیں سکتے تھے، آج اعلی عدالتوں میں ایک جج بھی انگریز نہیں ہے، اور تمام جج صاحبان ار دوسمجھ کتے ہیں،لیکن طریق کارآج بھی یہی چلا آتا ہے کہ نجلی عدالتیں ار دوشہادتوں کا انگریزی ترجمه ضرور کراتی ہیں،اور اس طرح ان کوشہادتیں ریکارڈ کرنے میں دوہرا کام انجام دینایژ تا ہے۔

besturdubooks.wordbress.com اسی طرح قانون کی اصل زبان چونکہ انگریزی ہے،اس لئے خود حکومت کو بہت ہے قوانین کا اردوتر جمہ کرانا پڑتا ہے، اسمبلی میں جب بل پیش ہوتے ہیں تو انگریزی نہ جانے والوں کے لئے ان کا ترجمہ کرانے کا مسئلہ ہمیشہ درپیش رہتاہے، پھر جن تعلیم گاہوں میں اردو ذریعی تعلیم ہے، ان کے لئے کتابیں اردو میں لکھوائی جاتی ہیں،اورطلبہانہی اردو کتابوں کی مدد سے تعلیم حاصل کرتے ہیں، لیکن جب عملی میدان میں پہنیتے ہیں تو انہیں پہنے چلتا ہے که ان اردو کتابوں کی بنیاد پر وہ کوئی عملی کام نہیں کر سکتے ، لہٰذا انہیں دوبارہ اصل انگریزی کتابوں برمحنت کرنی بڑتی ہے،غرض اس طرح کے بہت سے عملی مسائل صرف عوام ہی کیلئے نہیں خودسر کاری اداروں کے لئے بکٹرت کھڑے رہتے ہیں۔

> ان عملی مسائل کے علاوہ عوام اور سرکاری دفاتر کے درمیان زبان کی جو دیوار مستقل کھڑی ہوئی ہے اسکے نتیجے میں عوام کے دلوں میں حکومت کے لئے اپنائیت کا احساس ترقی نہیں کریا تا،عوام آج بھی میمسوں کرتے ہیں کہ ان پر کوئی دوسرا حکومت کر رہاہے، جس کی زبان،جسکی اصطلاحات اورجس کی سوچ ان کی اپنی زبان اورسوچ ہے مختلف ہے، چنانچہان کے دل میں قانون کے ساتھ کوئی ہمدردی کا جذبہ یا اس کا خاطر خواہ احتر ام یرورش نہیں یا تا، وہ قانون کوصرف ایک مجبوری سمجھتے ہیں، اوراس سے فرار حاصل کرنے کو ایک ہنرگرداننے لگتے ہیں۔

> اس جیسے بیشار مسائل صرف اس لئے پیدا ہورہے ہیں کہ ہم نے بدیبی حکمرانوں کے نہ صرف نظام حکمرانی کو، بلکہ ان کی زبان تک کواینے اوپر لا دا ہواہے، اور جب تک ہم اس بدیسی نظام سے نجات حاصل کرکے اسے اپنے عقیدے، اپنی فکر، اپنی ضروریات اوراینے مزاج کے مطابق نہیں ڈھالینگے، یہ مسائل بحثیت قوم ہماری ترقی میں رکاوٹ بنے ر ہیں گے، اورعوام اور حکومت کے درمیان وہ فاصلہ برقر ار رہے گا جوقومی پیجہتی کے لئے زہر قاتل کی حیثیت رکھتاہے، سوال ہیہ ہے کہ آ زادی کے بعد تقریبا نصف صدی گذار نے

۲۵۴ کا اب بھی وقت نہیں آیا کہ ہم ایک زندہ،خوددار اور غیرت منداقوم کی طر اینے ان اجتماعی مسائل کوحل کرنے کے لئے سنجید گی سے سوچیں؟

میں پیسطورلکھ چکاتھا کہشہر میں ایک ضرورت سے ایک دوکان پر جانے کا اتفاق ہوا، وہاں ایک حچوٹی سی بچی آئی جسکی عمر بمشکل دس گیارہ سال ہوگی، اس نے دوکا ندار سے ایک بیٹری طلب کی، اور اسکی قیمت پوچھی، دوکاندار نے کہا بیس روپے، بچی بولی، آب انگاش میں بتایئے، کتنے رویے ہوئے؟ دوکا ندار نے کہا ٹونٹی روپیز، تب بچی نے بیں رویے نکال کر دیدیئے، اندازہ لگائے کہ بات کہاں تک پہنچ چکی ہے؟ اب اردو کی گنتی تک بچوں کو یا نہیں رہی۔

> ۵اررئیج الثانی ۱۱۳اج ۱۲/متمبر هوواء

besturdubooks.wordbress.com

#### برطروسي

ابوحزہ سکری تحدیث کے ایک راوی گذرے ہیں، برسکر، عربی زبان میں چینی کو کہتے ہیں، اور ان کے تذکرہ نگاروں نے لکھا ہے کہ انہیں برسکری، اس لئے کہاجا تاتھا کہ ان کی باتیں ان کا لہجہ اور ان کا انداز گفتگو ہڑا دکش اور شیریں تھا، جب وہ بات کرتے تو سنے والا ان کی باتوں میں مجو ہوجا تاتھا، وہ بغداد شہر کے ایک محلے میں رہتے تھے، پچھ عرصے کے بعد انہوں نے اپنا مکان بچ کرکمی دوسرے محلے میں منتقل ہونے کا ارادہ کیا، خریدار سے معاملہ بھی تقریبا طے ہوگیا۔ اسنے میں ان کے پڑوسیوں اور محلہ داروں کو پتہ چلا کہ وہ اس محلے سے منتقل ہوکر کہیں اور بسنے کا ارادہ کر رہے ہیں، چنانچہ محلہ والول کا چو فد ان کے پاس آیا، اور ان کی منت ساجت کی کہ وہ یہ محلہ نہ چھوڑیں، جب ابوحمزہ سکری نے اپنا عذر بیان کیا تو تمام محلہ والوں نے متفقہ طور پر انہیں سے بیشش کی کہ آپ سے مکان کی جو تبحت گی خدمت میں بطور مدید پیش کرنے کو تیار بیں، لیکن آپ ہمیں اسے پڑوس سے محروم نہ سیجئے، جب انہوں نے محلہ والوں کا بی خلوص بیں، لیکن آپ ہمیں اپنے پڑوس سے محروم نہ سیجئے، جب انہوں نے محلہ والوں کا بی خلوص بیں بیکن آپ ہمیں اپنے پڑوس سے محروم نہ سیجئے، جب انہوں نے محلہ والوں کا بی خلوص بیں بیکن آپ ہمیں اپنے کی کارادہ ملتوی کردیا۔

ابو حمزہ سکریؒ کی مقبولیت کی ایک وجہ ان کی سحر انگیز شخصیت بھی ہوگی، لیکن بڑی وجہ یہ تھی کہ انہوں نے بڑوی کے حقوق کے بارے میں اسلامی تعلیمات بڑ ممل کر کے ایک مثال قائم کی تھی، قرآن کریم نے بڑوی کے ساتھی حسن سلوک کی باربار تا کید فرمائی ہے اور

۲۵۲ میلین نے اپنے بہت سے ارشادات میں پڑوئی کے حقوق کی تفصیلات بیان فرمائی ہیں، یہاں تک کہ ایک موقع پر آپ نے ارشاد فرمایا کہ میرے پاس جرئیل آمی<sup>ن کا کا</sup> علیہ السلام آئے ، اور مجھے پڑوی کے حقوق کی اتنی تا کید کرتے رہے کہ مجھے گمان ہونے لگا کہ شاید وہ پڑوی کو تر کے میں وارث بھی قرار دیدیں گے۔

قرآن وسنت کی ان تعلیمات کے سائے میں جومعاشرہ پروان چڑھا، اس میں یڑوی کی حیثیت ایک قریبی رشته دار ہے کم نہ تھی ، ایک ساتھ رہنے والے نہ صرف ایک دوسرے کے دکھ درد میں شریک تھے، بلکہ ایک دوسرے کے لئے ایثار وقربانی کرکے خوشی محسوں کرتے تھے۔

سا ۱۹۶۳ء میں جب میں سعودی عرب گیا تو وہاں کے ایک باشندے نے مجھے اپنا واقعہ خود سنایا کہ ایک مرتبہ میں کیڑا خریدنے کے لئے بازار گیا، ایک دوکان میں داخل ہوکر بہت ے کبڑے دیکھے، دوکا ندار پوری خوش اخلاقی سے مجھے مختلف کپڑے دکھا تار ہا، بالآ خرمیں نے ایک کیڑا پہند کرلیا دوکا ندار نے مجھے قیمت بتادی میں نے دوکا ندار ہے کہا کہ'' مجھے پیہ کپڑااتنے گز کاٹ کر دیدو''،اسپر دوکا ندارایک کمجے کے لئے رکا،اوراس نے مجھ سے کہا، آ پ کو پیر کپڑا پیند ہے؟ میں نے کہا جی ہاں، کہنے لگا قیمت بھی آ پ کی رائے میں مناسب ہے؟ میں نے کہا جی ہاں، اس پر اس نے کہا کہ اب آپ میرے برابر والی دوکان پر چلے جائیے، اور وہاں سے یہ کپڑا اسی قیمت پر لے لیجئے، میں بڑا حیران ہوا اور میں نے اس ہے کہا کہ میں اس دوکان پر کیوں جاؤں؟ میرا معاملہ تو آپ سے ہواہے، کہنے لگا آپ کو اس بحث میں بڑنے کی ضرورت نہیں، آپ کو جو کپڑا جائے، وہ وہاں موجود ہے، اور آپ کوای قیمت میںمل جائیگا، جاکر وہاں ہے لے لیجئے میں نے کہا کہ پہلے مجھے وجہ بتائے، کیا وہ آ پ ہی کی دوکان ہے؟ اس نے کہانہیں، اب میں بھی اڑ گیا، اور میں نے اصرار کیا کہ جب تک آپ مجھے وجہ نہیں بتائیں کے میں اس دوکان پر نہیں جاؤںگا، آخر

میرے لئے آج کے دن کے حساب سے کافی ہوسکتی ہے،لیکن میں دیکھے رہاہوں کہ میرا پڑوی دوکا ندارضبے سے خالی بیٹا ہے، اس کے پاس کوئی گا مکنہیں آیا، اس لئے میں جا ہتا ہوں کہاس کی بھی کچھ بکری ہوجائے ،آپ کے وہاں جانے سے اس کا بھلا ہوجائے گا،آپ کااس میں کیا حرج ہے؟

> ہاں اسلامی معاشرے کی ایک بچی تھی جھلکتھی جس میں مسرت اور کا میا بی محض پیسوں کی گنتی کا نام نہیں تھا، بلکہ روح کےاس سکون اور قلب وضمیر کےاس اطمینان کا نام تھا جو اپنے کسی بھائی بہن کا د کھ دور کر کے یا اس کے چہرے پرمسکرا ہٹ لا کر حاصل ہوتا ہے ، جب قرآن کریم نے انصار مدینہ کی تعریف کرتے ہوے بیفر مایا تھا کہ جاہے وہ خودمفلسی کا شکار ہوں، مگر دوسروں کے ساتھ ایثار کا معاملہ کر کے انہیں اپنے اوپرتر جیح دیتے ہیں، تو درحقیقت ان کی اسی صفت کی مثال دیکرمسلمانوں کوانکی پیروی کی ترغیب دی تھی ، یوں توایثار کا پیرمعاملہ ہر شخص کے ساتھ قابل تعریف ہے،لیکن خاص طور پر پڑوی اس کا زیادہ حقدار ہے اس لئے قر آن وسنت نے اسکی زیادہ ترغیب دی ہے۔

> جدید شہری زندگی نے جہاں ہماری بہت سی قدریں بدل ڈالی ہیں وہاں پڑوس کی اہمیت کا تصور بھی بری طرح دھندلا دیا ہے،اول تو کوٹھی بنگلوں کے مکین پڑوس کامفہوم ہی بھولتے جارہے ہیں،بعض دفعہ مدتوں پاس پاس رہنے کے باوجود وہ ایک دوسرے ہے ناواقف رہتے ہیں، اور اگر کہیں پڑوس کی اہمیت کا تصور موجود ہے تو عام طور ہے اسے ا نہی پڑوسیوں کے ساتھ مخصوص کر دیا گیا ہے، جو رہے یا معاشی حالت کے اعتبار ہے ا ہے برابر یا قریب قریب ہوں ، چنانچہ کوٹھی بنگلے میں رہنے والا کسی دوسری کوٹھی کے مکین ہی کوا پنا پڑ وی سمجھتا ہے ،اورا گراس کے یاس پچھلوگ جھو نپر ایوں یامعمو لی مکا نات میں رہ

iordbress.com رہے ہوں توانہیں عام طور سے نہ پڑوی سمجھا جا تا ہے ، نہ پڑوی جیسے حقوق کی جیئے جاتے ہ ۔ ہیں، ایبا بہت کم دیکھا گیا ہے کہ کسی عالی شان بنگلے میں رہنے والا اپنے قریب کھی ایس جھو نپرڑی والے کی خبر گیری،اسکی بیار پرسی یا محض ملا قات کے لئے جاتا ہو، حالا نکہ ایسے یروسی ایثار و محبت سے زیادہ مستحق ہیں۔

دارالعلوم دیوبند کے مفتی اعظم حضرت مولانا مفتی عزیزالر حمٰن صاحب رحمة الله علیہ علمی اور دینی اعتبار سے تو بلند مقام کے حامل تھے ہی،اپنی خاندانی و جاہت کے اعتبار ہے بھی متاز تھے، لیکن ان کاروزانہ معمول یہ تھا کہ وہ اپنے فرائض کی ادائیگی کے لئے دارالعلوم جانے سے پہلے اپنے قریب معمولی مکانات میں بسنے والی بیواؤں اور بے سہارا خواتین کے پاس جاتے ،ہر ایک ہے پوچھتے کہ انہیں بازار سے کیاسوداسلف منگاناہے ؟اور بہت سی خواتین کے بتائے ہوے سودے کی ایک فہرست لے کر خود بازار جاتے، ہر خاتون کاسودا خریدتے،اور ہر ایک کو پہنچاتے، بعض او قات ایسا بھی ہو تا کہ کوئی خاتون کہتی مفتی صاحب! آپ یہ چیز غلط لے آئے، میں نے تو فلاں چیز منگائی تھی،یااتنی تعداد میں منگائی تھی، مفتی صاحب خندہ پیثانی سے فرماتے معاف کرنا بی بی مجھ سے غلطی ہو گئی، میں ابھی بدل کر وہ چیز لے آتا ہوں،اور اس طرح وہ نہ جانے کتنے ٹوٹے دلول کی د عامکیں سمیٹ کراوران کی خدمت کے سر ور سے دل آباد کر کے اپنے دن کی مصرو فیات کا آغاز کرتے تھے۔ آج تقریبًاہر شخص اسباب راحت کی فراوانی کے باوجو دایک انجانی سی بے چینی اور دل کی ایک بے نام سی کسک میں مبتلاہے ،اور بقول جناب نظر امر وہوی 🗝 کوئی البحض نہیں، لیکن کسی البحض میں رہتاہے عجب وھڑکا سا ہروم ول کی ہر دھڑکن میں رہتاہے اس انجانی ہے چینی کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم نے روپے پیسے کی گنتی ہی کوزندگی کامقصد سمجھ لیاہے،اور مال و دولت کی دوڑ ہے آگے پچھ سوچنے کے لئے تیار نہیں، چنانچہ

کواپنے خالق و مالک کے تا بع فر مان بنانے اور اس کے حکم کے آگے اپنی نا جائز خواہشات کو کیلنے کا نقد انعام ہو تاہے، قلبی سکون کا بیہ نقد انعام بسااو قات کیے مکان اور دال روٹی کی معمولی معیشت میں بھی حاصل ہو جاتا ہے،اور اگر اسکی شر انط پوری نہ ہوں تو عالی شان کو ٹھیوں اور چیکدار کاروں میں بھی حاصل نہیں ہوتا،اس صورت میں کو تھی بنگلوں کی چک د مک دل میں چھپی ہوئی بے چینیوں کاعلاج نہیں کر سکتی۔

> کوئی شک نہیں کہ آج کی شہر یاز ندگی بہت مصروف ہو گئی ہے، لیکن پیہ مصروفیت زیادہ تر رویے پیسے کی گنتی بڑھانے ہی کے لئے ہے، لہذااگر سکونِ قلب بھی کوئی حقیقی نعمت ہے جسے حاصل کرنے کی فکر کی جائے توانہی مصرو فیتوں میں تھوڑاساو قت اس کام کے لئے بھی نکالناپڑیگا جس میں اپنے آس میاس بسنے والوں کی زندگی میں جھانک کر دیکھا جا سکے، اور ان کے وکھ دور کرنے کی کوئی امکانی سبیل تلاش کی جاسکے۔ چو ہیں گھنٹے کی مصرو فیات میں سے نکالے ہوے یہ چند لمحات جو اس کام میں خرچ ہو نگے،انشاءاللہ وہ کام کر جائیں گے جو دن بھر کی بھاگ دوڑ سے حاصل ہونے والی رویے کی ریل پیل انجام نہیں دے سکتی۔

۵ر جمادي الاولى الإسماج كم أكتوبر (1996ء

besturdubooks.wordpress.com

## تھوڑی دیریا ساتھی

زندگی میں انسان کو قدم قدم پر دوسروں سے واسطہ پیش آتا ہے، بعض تعلقات دائی نوعیت کے ہوتے ہیں، جیسے رشتہ دار، بعض دائی نہ ہی لیکن کمبی مدت کے لئے ہوتے ہیں جیسے پڑوی، اور بعض ایسے ہوتے ہیں کہ صرف چند گھنٹوں یا اس سے بھی کم مدت کے لئے کسی کا ساتھ ہوجا تا ہے، جیسے ہم سفر جو کسی بس، ریل یا ہوائی جہاز میں سفر کرتے ہوئے کچھ دیر کے لئے ایک دوسرے کے ساتھ ہوجاتے ہیں۔

قرآن کریم نے نہایت باریک بنی سے ان تینوں شم کے تعلقات کے پچھ حقوق رکھے ہیں، اوران حقوق کی گلہداشت کی تاکید فرمائی ہے، پہلی دوقسموں یعنی رشتہ داروں اور پڑوسیوں کے حقوق کولوگ پھر بھی پچھ نہ پچھا ہمیت دیتے ہیں، جس کی وجہ بیہ کہ ان کے ساتھ بدسلوگ کے نتیج میں انسان بدنام ہوجا تا ہے، اور چونکہ یہ تعلقات دیر پاقشم کے ہیں اس لئے یہ بدنامی بھی دیر پا ہوجاتی ہے، لیکن تیسری قشم لیعنی وہ لوگ جومخشر وقفے کے لئے ساتھ ہوگئے ہوں بہت کم انسان ان کے حقوق کا خیال رکھنے پر آمادہ ہوتے ہیں، وجہ یہ ہے کہ ایسے لوگ عمومًا اجنبی ہوتے ہیں، اور تھوڑی دیر کے بعد جب جدا ہوتے ہیں تو بعض اوقات تمام عمران سے کوئی واسطہ پیش نہیں آتا، اس لئے ان کے ساتھ اگر کوئی بدا خلاقی یا بدسلوگی ہوجائے تو اس کی وجہ سے کسی دیر پا بدنامی کا اندیش نہیں ساتھ اگر کوئی بدا خلاقی یا بدسلوگی ہوجائے تو اس کی وجہ سے کسی دیر پا بدنامی کا اندیش نہیں ہوتا، لوگ عمومًا یہ سوچتے ہیں کہ اگر تھوڑی دیر کے لئے اس شخص پر میرے بارے میں ہوتا، لوگ عمومًا یہ سوچتے ہیں کہ اگر تھوڑی دیر کے لئے اس شخص پر میرے بارے میں ہوتا، لوگ عمومًا یہ سوچتے ہیں کہ اگر تھوڑی دیر کے لئے اس شخص پر میرے بارے میں ہوتا، لوگ عمومًا یہ سوچتے ہیں کہ اگر تھوڑی دیر کے لئے اس شخص پر میرے بارے میں ہوتا، لوگ عمومًا یہ سوچتے ہیں کہ اگر تھوڑی دیر کے لئے اس شخص پر میرے بارے میں ہوتا، لوگ عمومًا یہ سوچتے ہیں کہ اگر تھوڑی دیر کے لئے اس شخص پر میرے بارے میں

besturdubooks.wordpress.com کوئی غلط تأ ثر قائم ہوبھی گیا تو کیا ہوا؟ بعد میں تو مجھی اس سے ملنانہیں ہے،اس لئے اس تأثر سے میری زندگی پر کوئی برا اثر نہیں پڑیگا۔ چنانچہ بسوں، ریلوں دوسری عوامی سواریوں ، اور اب تو ہوائی جہاز وں میں بھی جو دھکا پیل اورنفسی نفسی کا جو عالم نظر آتا ہے، کہ ہرشخص دوسرے کوکہنی مارکر آگے بڑ ہنے کی فکر میں رہتا ہے، وہ درحقیقت ای ز ہنیت کا شاخسا نہ ہے۔

> ای لئے قرآن کریم نے جہاں رشتہ داروں اور پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک کی ترغیب دی، وہاں تھوڑی در کے ساتھیوں کے حقوق ادا کرنے کو بطور خاص ذکر فرمایا، تھوڑی در کے ساتھی کیلئے قرآن کریم نے ﴿الصاحب بالجنب﴾ کالفظ استعال کیا ہ، (سورۂ نساء آیت نمبر۳۶) اس کا اردوتر جمہ, ہم پہلو،، کے لفظ سے کیا جاسکتا ہے، اوراس ہے مراد و ہ مخص ہے جومخضر مدت کے لئے کسی کے ساتھ ہو گیا ہو،خواہ کسی سفر میں ، یا کسی عمومی مجلس میں ،بس یا ریل میں سفر کرتے ہوے جوشخص ہمارے قریب ببیٹیا ہے ، وہ ہمارا, صاحب بالجنب ،، ہے،کسی دعوت جلسے یا اجتماع عام میں جوشخص ہمارے پہلو میں ہے، وہ جارا, صاحب بالجنب ،، ہے،اور قرآن کریم نے خاص طور پراس کے ساتھ حسن سلوک کی تا کیداس لئے فرمائی ہے کہ انسان کی شرافت اور خوش اخلاقی کا اصل امتحان ا یسے ہی مواقع پر ہوتا ہے ، بڑے بڑے بڑے تعلیم یا فتہ ، بظاہر مہذب اور شائستہ لوگوں کو دیکھا کہ اپنے روز مرہ کے حالات میں وہ بظاہر بڑے خوش اخلاق اور شائستہ نظر آتے ہیں ، لیکن جب بھی سفر کی نوبت آئی توان کی ساری تہذیب اورخوش اخلاقی دھری کی دھری ہ گئی ، اور انہوں نے اپنے ہم سفروں کے ساتھ پر لے در ہے کی خودغرضی اور سنگد لی کا برتاؤشروع کردیا۔

. ای لئے حضرت فاروق اعظم رضی الله تعالی عنه نے ایک موقع پرفر مایا تھا که کسی شخص کی نیکی کی حتمی گواہی اس وقت دو جب یا تو تمہارا اس سے رویے پیسے کا کوئی لین دین بات دراصل یہ ہے کہ خوش اخلاقی کا جو ہر تاؤ صرف بدنامی کے خوف سے کیا جائے، وہ خوش اخلاقی ہی کہال ہے؟ وہ توایک د کھاوا ہے، چنانچہ جب بدنامی کاخوف ٹلیگا، انسان کی بداخلاق اصلیت ظاہر ہو جائیگی، خوش اخلاقی توایک اندرونی صفت کانام ہے جو نیک نامی اور بدنائی سے بے نیاز ہو کر کوئی اچھاعمل اس لئے کرتی ہے کہ وہ اچھاہے، اور اللہ تعالی کی خوشنودی کا سبب ہے، جب بیہ صفت کسی شخص کو حاصل ہو جائے تو اس کاروبیہ ہر جگہ اس صفت کے مطابق ہو تاہے، یہاں تک کہ اس جگہ بھی جہاں اسے کوئی دیکھ نہ رہاہو،وہانی پاکیزہ فطرت کے تحت وہی طرز عمل اختیار کر تاہے جواسے کرنا جاہئے،اور یہ حقیقت اس کے سامنے رہتی ہے کہ کوئی اور دیکھے یانہ دیکھے،وہ ضرور دیکھ رہاہے جس کے دیکھنے پر جنت اور جہنم کے فیلے ہوتے ہیں۔

اسلام نے,, صاحب بالجنب، یعنی تھوڑی دررے ساتھی کے حقوق کی جس باریک بینی سے دکھے بھال کی ہے،اسکااندازہ چند مثالوں سے لگائے:

(۱) جمعہ کے دن جب مسجد میں لوگ خطبے اور نماز کے لئے جمع ہوں تو نووار د کے لئے حکم یہ ہے کہ وہ اجتماع کے آخری حصے میں جہاں جگہ ملے بیٹھ جائے او گوں کی گر دنیں بھلانگ کر آگے بڑھنے کی کوشش کو سختی ہے منع فرمایا گیاہے، آنخضرت علیہ نے اس عمل پر سخت نار اضگی کااظهار فرمایا۔

(۲) جمعہ کے دن نہاد ھو کر ،اچھے کیڑے پہنگر اور خو شبولگا کر مسجد میں جانے کی تر غیب دی گئی ہے، تاکہ اس بڑے اجتماع میں ہر شخص دوسرے کے لئے تکلیف کے بحائے فرحت اور راحت کاسب ہے۔

(۳) فقہاء کرام نے کہا ہے کہ جو شخص کسی ایسی بیاری میں مبتلا ہو جس سے کسی

Desturdulooks.Wordpress.com یاس والے کو تکلیف ہو مکتی ہو، یا گھن آ سکتی ہو،اس کیلئے جماعت کی نماز معاف ہے،اور اسےاینے گھر ہی میں نمازیڑھنے پرانشاءاللہ مسجد کی جماعت کا ثواب ملے گا۔

(۴) جب چندافرادساتھ بیٹھ کر کوئی چیز کھارہے ہوں تو حکم یہ ہے کہ دوسروں کا خیال رکھ کرکھاؤ، حدیث میں ہے کہ جب دوسر ہے لوگ ایک ایک تھجور لے کرکھار ہے ہوں تو تم دودو تھجوریں مت لو،اس میں بیاصول بتادیا گیا ہے کہ صرف اپنی اپنی فکر کرنا اور جو ہاتھ لگے لے اڑنا ایک مومن کا شیوہ نہیں ، بیجھی دیکھنا جا ہے کہ کچھاورلوگ بھی تمہارے ساتھ کھانے میں شریک ہیں،تمہارا حصہ پوری طرح ناپ تول کرنہ ہی،لیکن دوسروں کے ساتھ کسی توازن ہی میں ہونا جا ہے ، (آج کل بونے قتم کی دعوتوں میں بعض مرتبہ جو چھینا جھپٹی نظر آتی ہے، اور جس طرح بعض لوگ یکبارگی ضرورت ہے زیادہ چیزیں اپنے برتن میں انڈیل لیتے ہیں وہ ان احکام کی صریح خلاف ورزی ہے)

یہ چند مثالیں میں نے صرف یہ بتانے کے لئے دی ہیں کہ اسلامی تعلیمات میں ,,صاحب بالجنب ،، یا تھوڑی در کے ساتھی کی کتنی اہمیت ہے، اس اہمیت کو ذہن میں رکھتے ہوےاینے معاشرے کے چند جزوی مسائل پرایک نظر ڈال کیجئے۔

جہاں بہت ہے لوگوں کو باری باری کوئی کام انجام دینا ہوا، وہاں فطری طریقہ یہی ہے كه آنے والوں كى ترتيب سے ايك قطار بنالى جائے، اور ہر شخص نمبر وار اپنا كام انجام دیتارہے،اس طرح سب کا فائدہ ہے،اورسب کا کام آسانی سے ہوجا تاہے،ایسے موقع پر ( کسی معقول عذر کے بغیر ) لائن تو ڑ کر آ گے بڑھنے کی کوشش کرنا یا سکے لئے دھینگامشتی کرنا د وسروں کی شدیدحق تلفی ہے، جو بدا خلاقی اور نا شائشگی ہونے کےعلاوہ گناہ بھی ہے۔

افسوس ہے کہ آج غیرمسلم قومیں اس بات کا لحاظ رکھتی ہیں ، بلکہ ان کا مزاج ہی ہیہ بن چکاہے کہ جہاں دو آ دمی جمع ہو نگے فورا آ گے بیجھے ہو کر قطار بنالیں گے، کیکن ہم جو ,,صاحب بالبحب ،، کے بارے میں قرآن وسنت کی مذکورہ ہدایات کی روشنی رکھتے ہیں لائن Pesturdule Sesturdules Sesturd توڑ کر آ گے بڑھنے کو بہادری اور جی داری کاایک ہنر سمجھتے ہیں ،اور یہ خیال کو آتا ہو کہ میں کسی گناہ کاار تکاب کر رہاہوں۔

بس یاریل میں ہر شخص نشست کا اتنا حصہ استعال کرنے کا حق دار ہے جتنا ایک مسافر کے لئے گاڑی والوں کی طرف سے مقرر کیا گیا ہے ،اس میں ہمارے یہاں دو طرح کی شدید ہےاعتدالیاں ہوتی ہیں۔

پہلی ہے اعتدالی تو یہ ہے کہ جن گاڑیوں میں بگنگ نہیں ہوتی،ان میں جو شخص پہلے پہنچ گیاوہ بیک وقت کئی کئی نشستوں کی جگہ گھیر کراس پر قبضہ جمالیتا ہےاور دوسرے مسافر کھڑے کھڑے سفر کرنے پر مجبور ہوتے ہیں،اب یہ کتنی ہے انصافی کی بات ہے کہ آپ ایک ٹکٹ لے کر آرام سے لیٹے ہیں،اور دوسر اشخص اتنی ہی رقم کا ٹکٹ لے کر بیٹھنے سے بھی محروم ہے۔ میں نے اپنے بعض بزرگ علماء کے بارے میں تو یہاں تک سناہے کہ اگر گاڑی بالکل خالی پڑی ہوتی ،اور دوسرے مسافر نہ ہوتے تب بھی وہ اپنی نشست سے زیادہ جگہ استعال نہیں کرتے تھے،اور فرماتے تھے کہ میں نے ایک نشست کاکرایہ دیاہے، میں ا یک ہی نشست کے استعمال کاحق دار ہوں،اس سے زیادہ کا نہیں۔یقیناً یہ احتیاط و تقوی کا اعلی مقام ہے، لیکن چونکہ گاڑی والول کی طرف سے ایسے مواقع پر خالی جگہول کے استعال کی عمو مااجازت ہوتی ہے،اس لئے اسکو نا جائز نہیں کہا جاسکتا، مگر جہال دوسر ہے مسافر کھڑے ہونے پر مجبور ہوں،وہاںزا ئد جگہ گھیر نے کا کوئی جواز نہیں۔

دوسری بے اعتدالیاس کے برعکس میہ ہوتی ہے کہ جوسیٹ حیار آدمیوں کے بیٹھنے کے لئے مخصوص ہے اس میں پانچوال آدمی زبردستی اینے آپ کو تھونسنے کی کوشش کر تاہے،اور پہلے سے بیٹھے ہوے آ دمیول کو مجبور کر تاہے کہ وہ سمٹ کراہے ضرور جگہ دیں،اسکا نتیجہ بیہ ہو تاہے کہ جو لوگ پہلے سے جائزاور بجاطور پراپنی جگہ بیٹھے ہوے تھے، وہ تنگی اور د شواری کے ساتھ اپناسفر کرنے پر مجبور ہوتے ہیں،ایسے میں اگر وہ لوگ خود

, wordpress, com

۲.۲۵ ایثارے کام لیسِ،اور نو وارد کو جگہ دیدیں توبے شک بیدان کی عالی ظرفی ہے،اور باعث کے کام لیسِ،اور نو وارد کو جگہ دیدیں توبے شک بیدان کی عالی ظرفی پر مجبور کرے۔ چو نکہ ہم نے دین کو صرف نماز روزے ہی کی حد تک محدود کر لیا ہے اسلئے اس قتم کی حرکتیں کرتے وقت پیر خیال بھی دل میں نہیں آتا کہ ہم کسی گناہ کاار تکاب کررہے ہیں، حالا نکہ جس عمل سے بھی کسی دوسر ہے کی حق تلفی ہوتی ہو،یااسے بیجا تکلیف پہنچتی ہو،وہ حرام ہے،ابیاحرام کہ اسکا گناہ صرف تو یہ سے بھی معاف نہیں ہو تاجب تک خودوہ شخص معاف نہ کرے جس کی حق تلفی کی گئی ہے۔

> د یکھنے میں یہ چھوٹی حچوٹی باتیں ہیں لیکن در حقیقت انہی حچوٹی حچوٹی باتوں سے ا فراد اور قوموں کا مزاج بگڑتاہے،اور جب کسی معاشرے کا مزاج بگڑ جائے تو وہی کچھ ہو تاہے جس کارونا آج ہم سب رورہے ہیں، پھر فائدہ کسی کا نہیں ہو تا، نقصان سب کا ہو تاہے،راحت کسی کو نصیب نہیں ہو تی، تکلیف میں سب مبتلارہتے ہیں۔

> اس کے بر عکس اگر ہم اپنی روز مر ہ کی زندگی میں بیہ سوچ لیں کہ جس شخص کے ساتھ ہمیں کچھ دیر کی رفاقت میسر آئی ہے،اسکو آرام پہنچانے کی خاطر اگر ہم خود تھوڑی سی تکایف اٹھالیں تو یہ تکایف تو زیادہ سے زیادہ چند گھنٹوں کی ہے، جو بہت جلد ختم ہو جائیگی، لیکن ہمارےا بٹار کا نقش ہمارے ساتھی کے دل سے جلدی نہیں مٹیگا،اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس سے اللہ تعالی راضی ہو گا، اور ہماری میہ تھوڑی سی محنت انشاء اللہ وہاں جاکر کیش ہو گی، جہال رویے پیسے کا کیش برکار ہو چکاہو گا، تور فتہ رفتہ ہمارے معاشرے کا مزاج بھی بدل سکتاہے،اور ہم ایک دوسرے کے لئے سر لیار حمت بن سکتے ہیں۔

> > ١٢ جمادي الأولى ١١٣م ٨/ اكتوبر ١٩٩٥ء

besturdubooks.wordpress.com

## شادی بیاه کی رسمیس

حضرت عبدالرحمان بن عوف رضی الله عندان دس خوش نصیب صحابه میں سے ہیں جن کوآ مخضرت علیا ہے جنت کی خوشخبری دی تھی ، حدیث میں ہے کہ ایک مرتبہ آنخضرت علیا ہے نہیں دیکھا تو ان کے کپڑوں پرایک پیلا سانشان نظر آیا، آپ نے پوچھا کہ یہ علیا نشان ہے؟ حضرت عبدالرحمان بن عوف نے جواب دیا کہ میں نے ایک خاتون سے کیسانشان ہے؟ حضرت عبدالرحمان بن عوف نے جواب دیا کہ میں نے ایک خاتون سے نکاح کیا ہے، (مطلب بیر تھا کہ نکاح کے موقع پر کپڑوں پرخوشبولگائی تھی ،اسکا بینشان باقی رہ گیا) آنخضرت علیا ہے ایک بری

اندازہ لگائے کہ حضرت عبدالرحمٰن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ آنحضرت اللہ تعالی عنہ آنحضرت اللہ تعالی عنہ آنحضرت اللہ تعالی استخے قریبی صحابی اللہ تعالی تعالی اللہ تعالی تعالی تعالی تعالی تعالی تعالی تعالی تعالی

دراصل اسلام نے نکاح کواتنا آ سان اور اتنا سادہ بنایا کہ جب دونوں فریق راضی

Desturdubooks.wordpress.com ہوں، وہ کسی بے جار کاوٹ کے بغیر بیرشتہ قائم کرسکیں،شریعت نے بیشر طبھی نہیں لگائی کہ کوئی قاضی یا عالم ہی نکاح پڑھائے ،شریعت کی طرف سے شرط صرف اتن ہے کہ نکاح کی مجلس میں دوگواہ موجود ہوں ،اگر دولہا دلہن عاقل و بالغ ہوں توان میں ہے کوئی دوسرے سے کہدے کہ میں نے تم سے زکاح کیا، دوسرا جواب دیدے کہ میں نے قبول کیا، بس نکاح ہوگیا نہاس کے لئے کسی عدالت میں جانے کی ضرورت ہے نہ کسی تقریب کی کوئی شرط ہے، نہ دعوت ضروری ہے، نہ جہزلازی ہے، ہاں! دلہن کے اگرام کے لئے مہرضروری ہے،اور پیچے طریقہ یہی ہے کہ مہر کاتعین بھی نکاح ہی کے وقت کر لیا جائے ،لیکن اگر بالفرض نکاح کے وقت مہر کا ذکر نہ آیا ہو تب بھی نکاح ہوجا تاہے، اور مہرمثل لازم سمجھا جا تاہے، نکاح کے وقت خطبہ بھی ایک سنت ہے،اورحتی الاً مکان اس سنت کی برکات ضرور حاصل کرنی حیاسییں ،لیکن نکاح کی صحت اس پر موقو ف نہیں ،لہٰذاا گر خطبہ کے بغیر ہی ایجاب و قبول کرلیا جائے ، تب بھی نکاح صحیح ہوجا تاہے ، نكاح ميں كوئى نقص نہيں آتا۔

> ولیمہ، جس کی ترغیب آنخضرت علیہ نے مذکورہ بالا حدیث میں دی ہے وہ بھی سنت ہے،لیکن اول تو وہ بھی ایسافرض یا واجب نہیں کہ اس کے بغیر نکاح نہ ہوسکتا ہو، دوسرے اس کی کوئی مقدارشر بعت نے مقررنہیں کی ، نہمہمانوں کی کوئی تعدادلازمی قرار دی ہے، ہر شخص اپنی مالی استطاعت کے اعتبار ہے اس کا فیصلہ کرسکتا ہے، اور اس کے لئے قرض ادھار کرنے کی بھی نەصرف كوئى حاجت نہيں، بلكەاپيا كرنا شرعًا ناپىندىدە ہے، كوئى شخص جىنے مختصر پيانے پرولىمەكر سکتاہے،اتنے ہی مخضر بیانے پر کر لے،اور نہ کر سکے تب بھی اس سے نکاح میں کوئی نقص واقع نہیں ہوتا ۔

> اسلام نے زکاح کواتنا آسان اس لئے کیا تھا کہ نکاح انسانی فطرت کا ایک ضروری تقاضا جائز طریقے ہے پورا کرنے کا بہترین ذرایہ ہے،اوراگراس جائز ذریعے پررکاوٹیس

۲۹۸ عائد کی جائیں، یا اسکو مشکل بنایا جائے تو اس کا لازی بتیجہ بے راہ روی کی شکورہ میں نمو دار ہو تا ہے،جب کوئی شخص اپنی فطری ضرورت پوری کرنے کے لئے جائز رائے بنگ<sub>ائ</sub>ے یا ئیگا، تواس کے دل میں نا جائز راستوں کی طلب پیدا ہو گی،اور اس طرح پورامعاشر ہ بگاڑ کا شكار ہوگا۔

لیکن اسلام نے نکاح کو جتنا آسان بنایا تھا، ہمارے موجودہ معاشرتی ڈھانچے نے اسے اتناہی مشکل بنا ڈالا ہے، نکاح کے بابرکت معاہدے پر ہم نے لامتناہی رسمول، تقریبات اور فضول اخراجات کاابیا بوجھ لادر کھاہے کہ ایک غریب، بلکہ متوسط آمدنی والے مخص کے لئے بھی وہ ایک نا قابل عبور پہاڑین کررہ گیاہے ،اور کوئی مخص اس وقت تک نکاح کاتصور نہیں کر سکتاجب تک اس کے پاس (گری ہے گری حالت میں بھی) لاکھ دولا کھ روپے موجود نہ ہوں۔ یہ لا کھ دولا کھ روپے نکاح کی حقیقی ذمہ داریاں پوری کرنے کے لئے نہیں، بلکہ صرف فضول رسموں کا پیٹ بھرنے کے لئے در کار ہیں، جنہیں خرچ کرنے سے زندگی کی حقیقی ضروریات یوری کرنے میں کوئی مدد نہیں ملتی۔

شریعت کی طرف سے نکاح کے موقع پر لے دے کر صرف ایک دعوت ولیمہ مسنون تھی،اور وہ بھی ہر شخص کی استطاعت کے مطابق،لیکن اب تقریبات اور دعو تو ل کا سلسلہ روز بروز بڑھتا ہی جارہاہے، منگنی کی تقریب ایک منتقل شادی کی شکل اختیار كرتى جارہى ہے،اور عين نكاح كے موقع ير مهندى ابنن سے لے كرچو تھى بہوڑے تك تقریباہر روز کسی نہ کسی تقریب کااہتمام لازمی سمجھ لیا گیا ہے، جس کے بغیر شادی بیاہ کا تصور نہیں کیا جا سکتا۔ پھر تقریبات میں بھی زمانے کی ترقی کے ساتھ ساتھ نت نئے اخراجات کااضافہ ہورہاہے، نئے نئے مطالبے سامنے آرہے ہیں، نئی نئی رسمیں وجود میں آر ہی ہیں غرض فضولیات کاایک طومارہے جس نے شادی کو خاص طور سے غریب اور متوسط آدمی کے لئے ایک ایسی ذمہ داری میں تبدیل کر دیا ہے جو عام طور پر صرف حلال

۲۹۹

آمدنی سے بپوری نہیں ہو سکتی، لہذااسے بپوراکرنے کے لئے کہیں نہ کہیں نا جائز ذرائع گالان میں اللہ کار خیر نہ جانے کتنی بد عنوانیوں اور کتنے گناہوں کا ملغوبہ بن کر رہ جاتا ہے، اور جس نکاح کا آغاز ہی بد عنوانی یا گناہ سے ہو، اس میں خیر وبركت كهال سے آئيگى ؟

> خوشی کے مواقع پر اعتدال کے ساتھ خوشی منانے پر شریعت نے کوئی یابندی نہیں لگائی، لیکن خوشی منانے کے نام پر ہم نے اپنے آپ کو جن بے شار رسموں میں جکڑ لیا ہے، ان كا متيجہ يہ ہے كہ خوشى، جو دل كى فرحت كا نام تھا، وہ تو پيچھے چلى گئى ہے، اور رسمول کے لگے بندھے قواعد آگے آگئے ہیں، جن کی ذراخلاف ورزی ہو تو شکوے شکایتول اور طعن و تشنیع کاطو فان کھڑا ہو جاتا ہے،لہذاشادی کی تقریبات رسمول کی خانہ یری کی نذر ہو جاتی ہیں، جس میں پیسہ تویانی کی طرح بہتاہی ہے، دل ود ماغ ہر وفت رسمی قواعد کے بوجھ تلے دیے رہتے ہیں، شادی کے انتظامات کرنے والے تھک کر چور ہو جاتے ہیں پھر بھی کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی شکایت کاسامان پیدا ہو ہی جاتا ہے، جس کے متیجے میں بعض او قات لڑائی جھگڑوں تک بھی نوبت پہنچ جاتی ہے۔

> زبان سے اس صورت حال کو ہم سب قابل اصلاح سمجھتے ہیں، لیکن جب عمل کی نوبت آتی ہے توعمومًا پر نالہ وہیں گر تاہے،اور ایک ایک کر کے ہم تمام رسموں کے آگے ہتھیارڈالتے چلے جاتے ہیں۔

> اس صورت حال کا کوئی حل اسکے سوانہیں ہے کہ اول تو بااثر اور خوش حال لوگ بھی اپنی شادیوں کی تقریبات میں حتی الا مکان سادگی اختیار کریں،اور ہمت کر کے ان رسموں کو توڑیں جنہوں نے شادی کوایک عذاب بناکر رکھ دیا ہے، دوسرے اگر دولت مند افراداس طریق کار کو نہیں چھوڑتے تو کم از کم محدود آمدنی والے افرادیہ طے کرلیس کہ وہ دولت مندوں کی حرص میں اپنا ہیںہ اور توانا ئیاں ضائع کرنے کے بجائے اپنی حادر

Nordpress.co کے مطابق پاؤں پھیلائیں گے ،اوراپنی استطاعت ،کی حدود ہے آ گے نہیں بڑھیں گے اس سلسلے میں اگر ہم مندرجہ ذیل باتوں کا خاص طور پراہتمام کرلیں توامید ہے کہ بالإخرابيون مين انشاءالله نمايان كمي واقع موگى: \_

(۱) خاص نکاح اورولیمه کی تقریبات کے علاوہ جوتقریبات منگنی ،مہندی ابٹن اور چوتھی وغیرہ کے نام سے رواج یا گئی ہیں ،ان کو یکسرختم کیا جائے ،اور پیہ طے کرلیا جائے کہ ہاری شادیوں میں بیتقریبات نہیں ہوں گی ،فریقین اگر واقعی محبت اورخوش دلی ہے ایک دوسرے کوکوئی تحفہ دینا یا بھیجنا جا ہے ہیں وہ کسی با قاعدہ تقریب اور لا وُلشکر کے بغیر سا دگی ہے پیش کردیں گے۔

(۲) اظہارمسرت کے کسی بھی مخصوص طریقے کولا زمی اورضروری نہ سمجھا جائے ، بلکہ ہر شخص اینے حالات اور وسائل کے مطابق بے تکلفی ہے جوطر زعمل اختیار کرنا جا ہے کر لے ، نہ وہ خود کسی کی حرص کا شکار یارسموں کا یا بند ہو، نہ دوسر ہےاہے مطعون کریں۔

(m) نکاح اور ولیمے کی تقریبات بھی حتی الامکان سادگی ہے اپنے وسائل کی حدمیں رہتے ہوے منعقد کی جائیں ،اورصاحبِ تقریب کا بیتن تسلیم کیا جائے کہوہ اینے خاندانی یا مالی حالات کے مطابق جس کو جاہے دعوت دے ، اور جس کو جاہے ، دعوت نہ دے ، اس معالمے میں بھی کسی کوکوئی شجیدہ شکایت نہیں ہونی جا ہے ۔

(۴) بنی کریم ایسته کا بدارشاد بمیشه بهارے سامنے رہے کہ ,سب سے زیادہ برکت والا نکاح وہ ہے جس میں زیر باری کم ہے کم ہو،، یعنی جس میں انسان نہ مالی طور پرزیر بارہو،اور نہ بیجا مشقت ومحنت کے کسی بو جھ میں مبتلا ہو۔

> وارجمادي الاولى الإساھ ۱۵/۱کوبر ۱۹۹۵ء

besturdubooks.wordbress.com

سورج گرہن

ماہرینِ فلکیات نے اعلان کیا ہے کہ ۱۲ اکتوبرکو پاکتان میں سورج گرئین ہوگا، ملک

کیعض علاقوں میں یہ گرئین مکمل ہوگا، اور بعض علاقوں میں جزوی لیکن کہاجا تا ہے کہاس
علاقے میں اتنابرا گرئین تقریبًا دوسوسال بعد ہور ہا ہے، سورج کوگئین گلنے کا ظاہری سبب یہ ہے
کہز مین اور سورج کے درمیان چا نہ حائل ہوجا تا ہے، اور اسکی وجہ سے سورج کی روثنی زمین تک نہیں بہنچ پاتی، گویا چا نہ کا سایہ زمین پر پڑتا ہے، جس کی وجہ سے تاریکی چھاجاتی ہے، اگر سورج گرئین کممل ہوتو دن کے وقت بالکل رات کا ساساں پیدا ہوجا تا ہے، یہاں تک کہ بعض اوقات آسان پرستار نظر آنے گئے ہیں، کہا جاتا ہے کہ گئین کی حالت میں چا نہ کا جوسا یہ زمین پر پڑتا ہے، وورتقریبا ہیں ہزار میل فی گھنٹہ کی رفتار پڑتا ہے، وہ تقریبا ڈیڑھ سومیل میں پھیلا ہوا ہوتا ہے، اور تقریبا ہیں ہزار میل فی گھنٹہ کی رفتار وہاں گئین کی مسافت طے کرتا ہے، زمین کے جو جھے اس سائے کی زد میں آتے جاتے ہیں، وہاں گئین نظر آتا ہے، یہاں تک کہ جب چا ندسورج کی روثنی معمول کے مطابق زمین تک پہنچی عائب ہوجا تا ہے، وارسورج کی روثنی معمول کے مطابق زمین تک پہنچی غائب ہوجا تا ہے، اور سورج کی روثنی معمول کے مطابق زمین تک پہنچی شروع ہوجاتی ہے۔

یہ بھی اللہ تعالی کی حکمتِ بالغہ کا کرشمہ ہے کہ سورج اپنی جسامت میں چاند سے چارسو گنا زیادہ ہے، لہذا عام حالات میں چاند سورج کو ڈھانپ نہیں سکتا، لیکن ساتھ ہی زمین سے چاند کا فاصلہ سورج کے مقابلے میں چارسو گنا کم ہے، اسکا نتیجہ بیہ ہے کہ ہمیں بید دونوں جسم سائز میں برابر نظر آتے ہیں، اور جب چاند سورج کی محاذات میں پہنچتا ہے تو وہ اسے

۲۷۲ پوری طرح ڈھانپ لیتا ہے، پوری طرح ڈھانپنے کی اسی کیفیت کو مکمل گر ہن کا کتے ہیں، یہ تکمل گر ہن عمومًا چند سینڈ سے زیادہ نہیں ہو تا،اور ماہرین کے مطابق تاریخ می<sup>ں مک</sup>ملی گر ہن کی حالت زیادہ سے زیادہ سات منٹ ریکارڈ کی گئی ہے، لیکن مکمل گر ہن سے نکلنے کے بعد بھی جزوی گر ہن کی حالت بہت دیریک قائم رہ سکتی ہے۔

حضوراقدس ﷺ کی تشریف آوری سے پہلے عرب کے لوگوں میں بیہ بات مشہور تھی کہ یا توکسی بڑے آدمی کے انقال کے موقع پر چاندیا سورج کو گہن لگتاہے،یا پھر چاند ُ اور سورج کا گہن اس بات کی علامت ہوتی ہے کہ کسی بڑے آدمی کا نتقال ہونے والا ہے، یا کوئی اور خطرناک واقعہ پیش آنے والا ہے، آنخضرت علیہ نے اس توہم پرستی کی سختی سے تردید فرمائی،اتفاق سے واج میں جب آنخضرت علیقی کے صاحبزادے حضرت ابراہیم کی و فات ہو کی تو اسی دن مدینہ منورہ میں سورج کو گر ہن لگ گیا، بعض لوگ اینے قدیم خیال کے مطابق یہ سمجھنے لگے کہ یہ گہن آپ علیہ کے صاحبزادے کی و فات کی وجہ سے لگاہے،اس موقع پر آنخضرت علیہ نے ایک خطبہ دیااور اس غلط خیال کی تردید کرتے ہوے فر مایا,, جا نداور سورج کوکسی شخص کی موت باز ندگی کی وجہ سے گہن نہیں لگتا، بلکہ بیہ الله تعالی کی قدرت کی نشانیوں میں سے دونشانیاں ہیں،،۔

ہمارےاویر چھائی ہوئی اس پر اسر ار کا ئنات میں جووا قعات رو نماہوتے ہیں ،ان میں سے بہت سے واقعات وہ ہیں جن کے اسباب و نتائج ہمیں سائنس کی محیر العقول ترقی کے باوجود آج تک معلوم نہیں ہوسکے، (بلکہ اکثریت ایسے ہی واقعات کی ہے)اور بہت سے واقعات ایسے ہیں کہ ان کے کم از کم ظاہر ی اسباب ہمارے علم میں آ چکے ہیں، لیکن جو کچھ سائنس کے ذریعے ہمارے علم میں آیا ہے، وہ ان واقعات کا ظاہری سبب ہے، مگر ان ظاہری اسباب کے بیچھے ان تمام واقعات کی اصل علت و حکمت کیا ہے؟ اسکا پہتہ ہم اپنی دور بینوں اور مشاہد وُ کا سَات کے جدید ترین آلات کے ذریعیہ نہیں لگا تھے۔اگر زمین سے

۲۷۳ ۲۷۳ چاند کا فاصلہ چار سوگنے سے زائد ہو تا تو بھی سورج کو مکمل گر ہن نہ لگتایا اگر سورج کاسائلان میں اند ہو تا ہت بھی چا نداسے نہ ڈھانپ سکتا، سوال ہی ہے کہ سورج کو جاند سے جار سو گنا بڑا بنا کر زمین سے اس کے فاصلے کا تناسب بھی سورج کے مقابلے میں وہی حیار سو گنا کم کس نے رکھا؟اور کیوں رکھا؟ پھر جیا ندز مین اور دوسر ہے سیاروں کی گردش کاابیا حساب کس نے اور کیوں بنایا کہ ایک مخصوص تاریخ اور وفت پر کسی مخصوص نطنے میں گہن واقع ہو تاہے ، دوسری جگہوں اور دوسرے او قات میں بیہ واقعہ پیش نہیں آتا؟ قر آن کریم نے سور والرحمٰن میں واضح طور پر فرمایا ہے کہ "سورج اور جا ند ا یک حساب کے ماتحت ہیں ،، یہی وجہ ہے کہ اگر حساب لگانے میں کوئی غلطی نہ ہو تو سالہا سال پہلے یہ پیشین گوئی کی جاسکتی ہے کہ فلال تاریخ کو فلال وقت فلال جگہ پر سورج کو گہن لگے گا، (چین کے بادشاہ چنگ کیانک نے پھالاق میں دوشاہی نجو میوں کو اس لئے قتل کرادیا تھا کہ وہ گہن کی صحیح پیش گوئی نہیں کر سکتے تھے)وہ کون ہے جس نے پیر جیا تلا حساب مقرر کر کے ان محیر العقول اجرام فلکی کواس حساب کے تا بع بنادیا؟ وہ کون ہے جس نے گر د شوں کا بیہ نظام اس طرح طے کیا کہ فلاں وقت پر فلاں جگہ ہی گہن نظر آئے ؟اوران مخصوص مقامات یا مخصوص او قات کے انتخاب میں کیار ازینہاں ہے؟

> ان سوالات کا ایک سطی جواب عام طور سے بید دیا جاتا ہے کہ بید سب کھھ اتفاق (Coincidence) کا کرشمہ ہے، لیکن حقیقت ہے ہے کہ اس کا تنات میں غیر شعوری اتفاق کوئی چیز نہیں، کا ئنات کا کوئی ذرّہ اللہ تعالی کی حکمت بالغہ کے بغیر حرکت نہیں کرتا، ہمیں چونکہ اپنی محدود عقل کے سہارے اس حرکت کی حکمت ومصلحت کاعلم نہیں ہوتا،اس لئے ہم اپنی لا علمی کواتفاق کے بر دے میں چھیا لیتے ہیں،ورنہ ان تمام اتفاقی واقعات کی کوئی نہ کوئی حکمت وہاں موجود ہے جہاں سے پوری کا ئنات کا نظام کنٹرول ہورہاہے،اب جن لوگوں کی نگاہیں ان واقعات کے صرف ظاہری اسباب تک محدود ہو کر رہ جاتی ہیں، ان کے لئے تو

۲۷۲ کا ننات کے بیہ نظارے ایک دلچپ تماشے سے زائد کچھ نہیں، لیکن جس محفق کی نگاہ ان ظاہری اسباب ہے او پر بھی جاتی ہے ،وہان وا قعات کواللہ تعالی کی حکمت ِبالغہ اور قدرتِ کاملہ کل د ھیان تازہ کرنے کے لئے استعال کر تاہے، ان واقعات کے جو ظاہری اسباب تجربے اور مشاہدے سے معاوم ہو جاتے ہیں،انبیاء کرام علیہم السلام انہیں بیان کرنے کی ضرورت نہیں سمجھتے، کیونکہ ان اسباب تک پہنچنے کے لئے اللہ تعالی نے انسان کو عقل تجربے اور مشاہدے کا سر مایہ عطاکیا ہے، جواہےاستعال کرنا جا بیئے اس کے لئے وحی کی رہنمائی ضروری نہیں، لیکن انبیاء کرام علیهم السلام ان ظاہری اسباب ہے اوپر کی ان باتوں کی طرف متوجہ کرتے ہیں، جن تک پہنچنے میں عقل انسانی ناکام رہتی ہے،اور اس ناکامی کو اتفاق کا نام دے کر مطمئن ہو جاتی ہ،ای لئے آنخضرت علی نے اس غلط عقیدے کی توتردید فرمائی کہ جاند سورج کو کی شخص کے مرنے جینے سے کوئی تعلق ہے،لیکن اسکی بیہ سائنسی وجہ بیان فرمانے کی ضرور ت نہیں سمجھی کہ جاند کے بچ میں حائل ہونے سے سورج گر ہن ہو جاتا ہے، کیونکہ اس کا تعلق خالصة تجرب اور مشاہدے سے تھا،اس کے بجائے آپ علیہ نے ظاہری سبب سے اوپر کی اس حقیقت کی طرف توجہ دلائی جے انسان ایسے موقع پر فراموش کر جاتا ہے ،اوروہ یہ کہ یہ اللہ تعالی کی نشانیوں میں سے دونشانیاں ہیں۔

اللہ تعالی کی حکمتِ بالغہ اور قدرتِ کاملہ کے اس استحضیار واعتراف کی ایک عملی صورت آنخضرت علیلہ نے یہ بتائی کہ جب سورج گر ہن ہو تو نمازِ کسوف ادا کی جائے۔ "کسوف، عربی میں سورج گر ہن کو کہتے ہیں، اور "نمازِ کسوف، کے معنی ہیں گر ہن کی نماز۔ مصمد میں جب مدینہ منورہ میں سورج گر ہن ہوا تو آنحضرت علیہ نے نے اعلان کراکرلو گوں کو نماز کیلئے جمع فرمایا، پھر شاید اپنی مبارک زندگی کی سب سے کمبی نماز باجهاعت کی امامت فرمائی جس میں قیام، ر کوع اور سجدہ غرض ہر رکن معمول سے کہیں زیادہ طویل تھا، نماز کے بعد آپ علیہ نے جو خطبہ دیااس میں یہ ہدایت بھی دی کہ آئندہ

besturdubooks.wordbress.com جب بھی سورج کو گر ہن گگے تو مسلمانوں کو نمازِ نسوف ادا کرنی چاہیئے۔ "نمازِ کسوف،، سنت مؤکدہ ہے، بلکہ بعض فقہاء نے اسے واجب کہاہے،لہذا ۲۴۸ر اکتوبر کواس نماز کا خصوصی اجتمام کرنا چاہئے یہ نماز ہر اس جگہ باجماعت اداکی جاسکتی ہے جہاں جمعہ ہو تاہے،اس کے لئے اذان میاا قامت مسنون نہیں،البتہ او گوں کو جمع کرنے کے کئے عام لفظوں میں اعلان کیا جاسکتاہے، آنخضرت علیقی نے نمازِ کسوف کے موقع پر جو اعلان فرملیا تھا،اس کے الفاظ یہ تھے، الصلاۃ جامعة ،، (نماز با جماعت ہونے والی ہے) کیکن اس اعلان کے بید الفاظ شرعاً مقرر نہیں ، دوسرے لفظوں میں بھی اعلان کیا جاسکتا ہے۔ نماز کسوف کی دور کعتیں ہوتی ہیں ،اور عام نمازوں ہی کی طرح پڑھی جاتی ہیں ،ان کا کوئی الگ طریقہ مقرر نہیں ہے،البتہ سنت سے کہ امام اس میں طویل قراءت کرے، طویل رکوع کرے،اور طویل سجدے کرے، آنخضرت علیہ نے ایک رکعت میں تقریبًا یوری سور وُبقر ہ کی تلاوت فرمائی تھی، یہ قراءت دن کی دوسری نمازوں کی طرح آہشہ بھی ہو سکتی ہے،اوراگر مقتدیوں کی اکتاب کا ندیشہ ہو تورات کی نمازوں کی طرح بلند آواز ہے بھی ہو سکتی ہے ، نماز کے بعد سورج کے گہن سے نکلنے تک دعااور ذکر و تنبیج کرتے رہنامتحب ہے، نیز گہن کے دن آنخضرت علی اللہ نے صدقہ کثرت سے دینے کی بھی تر غیب دی ہے۔ اگر کوئی شخص کسی وجہ سے نماز کسوف کی جماعت میں شامل نہ ہوسکے تو گھر میں یا جہاں کہیں ہو، تنہا بھی یہ نمازیڑھ سکتاہے۔اور خواتین کو بھی جاہئے کہ وہ اپنے گھرول میں تنہایہ نماز ادا کریں، دور کعتیں نمازِ کسوف کی نیت سے پڑھیں،اوراس میں جتنی کمبی سور تیں یاد ہوں،وہ پڑھیں، لمبے رکوع کریں، لمبے سجدے کریں،اور باقی و دت زیادہ سے زباده دعا اور ذکرونشبیج میں صرف کریں۔

> ٢٦/ جمادي الاولى الإسماج ۲۲/اکتوبر ۱۹۹۵ء

besturdubooks.wordbress.com

## مهرِشرعی کی حقیقت

پچھے دنوں ایک نکاح نامہ میری نظر سے گذراجس میں , مہر ، کے خانے میں یہ عبارت لکھی ہوئی تھی , مبلغ بتیں رو پیہ مہر شرعی ، اس سے پہلے بھی کئی مرتبالوگوں سے بات چیت کے دوران بیا ندازہ ہوا کہ وہ خدا جانے کس وجہ سے بتیں رو پے کومہر شرعی سمجھتے ہیں اور بیا تا ثر تو بہت ذیادہ پھیلا ہوا ہے کہ مہر جتنا کم سے کم رکھا جائے ، شریعت کی نگاہ میں اتناہی مستحسن ہے ، اس کے علاوہ بھی مہر کے بار سے میں طرح طرح کی غلط فہمیاں لوگوں میں پائی جاتی ہیں ، جن کا ازالہ ضروری ہے۔

رہمر، دراصل ایک اعزازیہ (Honorarium) ہے جوایک شوہراپی بیوی کو پیش کرتا ہے، اوراسکا مقصد عورت کا اعزاز واکرام ہے، نہ تو بیعورت کی قیمت ہے جے ادا کرے بیس مجھا جائے کہ وہ شوہر کے ہاتھوں بک گئی، اوراب اسکی حیثیت ایک کنیز کی ہے، اور نہ بیس مجھا جائے کہ وہ شوہر کے ہاتھوں بک گئی، اوراب اسکی حیثیت ایک کنیز کی ہے، اور نہ بیس مجھا جائے کہ اسے عملاً ادا کرنے کی ضرورت نہیں، شوہر کے ذیتے بیوی کا مہر لازم کرنے سے شریعت کا منشا بیہ کہ جب کو کی ضرورت نہیں، شوہر کے ذیتے بیوی کا مہر لازم کرنے سے شریعت کا منشا بیہ کہ جب کوئی شخص بیوی کو اپنے گھر میں لائے تو اس کا مناسب اکرام کرے، اوراسے ایک ایسا بدیہ پیش کرے جو اس کے اعزاز واکرام کے مناسب ہوا، لہذا شریعت کا تقاضا بیہ کہ مہر کی رقم نہ تو اتنی کم رکھی جائے جس میں اعزاز واکرام کا بیہ پہلو بالکل مفقو د ہو، اور نہ اتن زیادہ رکھی جائے کہ شوہرا سے اداکر نے پر قادر نہ ہو، اور بالا خریا تو مہرا داکئے بغیر دنیا

سے رخصت ہو جائے یا آخر میں ہیوی سے معاف کرانے پر مجبور ہو۔

besturdubooks.wordbress.com شرعی نقطه نظرے ہر عورت کااصل حق بیہ ہے کہ اسے "مہر مثل، ادا کیا جائے، "مہر مثل ،، کا مطلب مہر کی وہ مقدار ہے جواس عور ت کے خاندان میں عام طور سے اس جیسی خواتین کے نکاح کے وقت مقرر کی جاتی رہی ہو ،اور اگر اس عور ت کے خاندان میں دوسری عور تنیں نہ ہوں تو خاندان سے باہر اس کے ہم پلتہ خوا تین کاجو مہر عام طور سے مقرر کیا جاتا ہو،وہ اس عورت کا مہر مثل ہے،اور شرعی اعتبار سے بیوی مہر مثل وصول کرنے کی حق دارہے، یہی وجہ ہے کہ اگر نکاح کے وقت باہمی رضامندی سے مہر کا تعین نہ کیا گیا ہو،یا مہر کاذکر کئے بغیر نکاح کرلیا گیا ہو تو مہر مثل خود بخود لازم سمجھا جاتا ہے،اور شوہر کے ذمے شرعًا ضروری ہو جاتاہے کہ وہ بیوی کواس کامہر مثل ادا کرے،البتہ اگر بیوی خود مہر مثل ہے کم پر خوش دلی ہے راضی ہو جائے یا شوہر خوش دلی ہے مہر مثل سے زیادہ مہر مقرر کرلے تو باہمی ر ضامندی سے مہر مثل سے کم یازیادہ مہر مقرر کرلینا بھی شر عا جائز ہے، لیکن یہاں بھی شریعت نے زیادہ سے زیادہ مہر کی تو کوئی حد مقرر نہیں کی، البتہ کم ہے کم مہر کی حد مقرر کردی ہے،اور وہ حد (حنفی موقف کے مطابق) دس در ہم ہے، دس در ہم کا مطلب دو تولہ ساڑھے سات ماشہ جاندی ہے جو آج کل کی قیمتوں کے لحاظ سے دو سورویے کے لگ بھگ بنتی ہے، اس کم سے کم مقدار کا مطلب سے نہیں ہے کہ اتنام ہرر کھناشر غالبندیدہ ہے، بلکہ مطلب یہ ہے کہ اس سے کم مہریراگر خود عورت بھی راضی ہو جائے تو شریعت راضی نہیں ہے ، کیونکہ اس سے مہر کا مقصد ، یعنی عور رہ کا اعزاز واکرام پورا نہیں ہو تا، یہ کم سے کم حد بھی ان لو گوں کاخیال کر کے رکھی گئی ہے جو مالی اعتبار سے کمزور ہیں ،اور زیادہ رقم خرچ کرنے کے متحمل نہیں ،ان کے لئے یہ گنجائش پیدا کردی گئی ہے کہ اگر عور ت راضی ہو تو کم از کم اس مقدار پر نکاح ہو سکتا ہے۔ لیکن اسکا یہ مطلب لیناکسی طرح در ست نہیں ہے کہ شریعت کو منظور ہی ہیہ ہے کہ مہر کی مقدار دو

wordpress.com سوروپے رکھی جائے،اور اسے اس معنی میں مہر شرعی قرار دیا جائے، جن لو گوگ نے آج کے دور میں بتیں روپیہ مہر باندھ کراہے مہر شرعی قرار دیا،انہوں نے دو غلطیاں کیں اللہٰ اللہٰ ا یک غلط تو به کی که دس در ہم کی قیمت کسی زمانے میں بتیں روپیہ رہی ہوگی،انہوں نے اسے ہمیشہ کے لئے بتیں روپیہ ہی سمجھ لیا، دوسری غلطی یہ کی کہ شریعت نے مہر کی جو کم ہے کم مقدار مقرر کی تھی،اس کا مطلب بیہ سمجھ لیا کہ شرعًا پبندیدہ ہی ہیہ ہے کہ اس سے زیادہ مہر مقرر نہ کیا جائے، حالا نکہ یہ تصور قطعی طور پر بے بنیاد ہے۔

اس کااندازہ اس بات سے لگایا جاسکتا ہے کہ خود آنخضرت علیہ نے اپنی صاحبز ادی حضرت فاطمه رضی الله عنها کامهریانج سو در ہم مقرر فر مایا تھا، جو ۱۳۱ تولیہ تین ماشہ جاندی کے برابر ہو تاہے،اور آج کل کے لحاظ سے اسکی قیمت نو دس ہزار روپیہ کے قریب بنتی ہے، خود آپ علی کے اپنی متعدد ازواجِ مطہرات کا مہر بھی اس کے قریب قریب ہی مقرر فرملیا،جواوسط در ہے کے لحاظ سے ایک قابل لحاظ مقدار ہے۔

بعض حضرات اس مہر فاطمی ہی کو مہر شرعی کے الفاظ سے تعبیر کرتے ہیں ،اور غالبًا ان کا مطلب یہ ہو تاہے کہ شرعی اعتبار سے اس سے کم یازیادہ مہر مقرر کرنا پیندیدہ نہیں، یہ تصور بھی صحیح نہیں ہے،اس میں کوئی شک نہیں کہ اگر فریقین مہر فاطمی کے برابر مہر مقرر کریں اور نیت بیہ ہو کہ آنخضرت علیہ کی مقرر کی ہوئی مقدار بابر کت اور معتدل ہو گی، نیزیہ کہ اس سے اتباع سنت کااجر ملنے کی تو قع ہے، تو یقیناً یہ جذبہ بہت مبارک اور مستحسن ہے،لیکن پیہ سمجھنادر ست نہیں ہے کہ بیہ مقداراس معنی میں مہر شرعی ہے کہ اس سے کم یازیادہ مقرر کرنا شرعانا پندیدہ ہے، بلکہ واقعہ یہ ہے کہ اس سے کم یازیادہ مہر مقرر کرنے میں شرعًا کوئی قباحت نہیں ہے، ہاں یہ اصول مدِ نظر رکھنا ضروری ہے کہ مہرا تناہو جس سے بیوی کااعزاز واکرام بھی ہو،اور وہ شوہر کی استطاعت سے باہر بھی نہ ہو، جن بزر گول نے بہت زیادہ مہر باندھنے سے منع کیا،ان کا مقصد یہی تھاکہ اگر استطاعت سے

۲۷۹ زیادہ مہر مقرر کرلیا جائے تووہ محض ایک کاغذی کارروائی ہو کررہ جاتی ہے، حقیقت کیل منافل میں راہ کاغذی کارروائی ہو کر نے کا گناہ شوہر کی گردن پر رہ منافل میں ادانہ کرنے کا گناہ شوہر کی گردن پر رہ جاتا ہے، دوسر سے بعض او قات بہت زیادہ مہر مقرر کرنے کے پیچھے د کھاوے کا جذبہ بھی کار فر ماہو تاہے ،اورلوگ محض اپنی شان و شوکت کے اظہار کے لئے غیر معمولی مہر مقرر کر لیتے ہیں، ظاہر ہے کہ یہ دونوں باتیں اسلام کے مزاج کے بالکل خلاف ہیں،اس لئے متعدد بزرگوں نے غیر معمولی مہر مقرر کرنے سے منع فرمایا ہے، لیکن اس سلسلے میں حضرت عمرٌ کاایک واقعہ یاد رکھنے کے لائق ہے، حضرت عمرٌ نے اپنی خلافت کے زمانے میں ایک مرتبہ تقریر کے دوران او گول ہے کہا کہ وہ نکاح میں بہت زیادہ مہرنہ باندھا كريں اس برايك خاتون نے اعتراض كياكہ قرآن كريم نے ايك جگہ مہر كے لئے ,, قنطار ،، (سونے یا جاندی کاڈھیر) کالفظ استعال کیاہے جس سے پیۃ چلتا ہے کہ جاندی کاڈھیر بھی مہر ہوسکتاہے، پھر آپ زیادہ مہر مقرر کرنے سے کیوں روکتے ہیں؟ حضرت عمر اللہ خاتون کی بات س کر فر ملیا کہ واقعی خاتون کااستدلال در ست ہے اور زیادہ مہر باند ھنے سے کلی طور پر منع کرنا در ست نہیں۔ مطلب یہی تھا کہ اگر د کھاوا مقصود نہ ہو ،اور ادائیگی کی نیت بھی ہواور استطاعت بھی، توزیادہ مہر مقرر کرنا بھی جائز ہے،البتہ ان میں سے کوئی بات مفقو د ہو تو نا جائز۔

> جب مہر کاذکر چل نکلا توایک اور نکتے کی و ضاحت بھی ہو جائے، مہر کی دو قشمیں مشہور ہیں: "مهر معجّل ،،اور "مهر مؤحبّل ،، په الفاظ چو نکه صرف نکاح کی مجلس ہی میں سائی دیتے ہیں اس لئے بہت سے لوگول کو ان کا مطلب معلوم نہیں ہو تا، شرعی اعتبار سے "مہر معجَل،،اس مہر کو کہتے ہیں جو نکاح ہوتے ہی شوہر کے ذمے لازم ہو جاتا ہے،اور پیہ اس کا فریضہ ہے کہ یا تو نکاح کے وقت ہی ہیوی کوادا کر دے ،یااس کے بعد جتنی جلد ممکن ہو، عورت کو بھی ہر وقت ہیہ حق حاصل ہے کہ وہ جب جاہے اس کا مطالبہ کر لے ، چو نکہ

June OKS. Mordpress. com ہمارے معاشرے میں خواتین عام طور سے مطالبہ نہیں کرتیں ، اس لئے ا سمجھنا جا ہے کہ اسکی ادائیگی ہمارے لئے ضروری نہیں ، بلکہ شوہر کا بیے فرض ہے کہ وہ <sup>الکا</sup>ئی عورت کے مطالبے کا انتظار کئے بغیر بھی جس قدر جلدممکن ہواس فرض ہے سبکدوش

, مبر مؤجل ،،اس مبر کو کہا جاتا ہے جس کی ادائیگی کے لئے فریقین نے آئندہ کی کوئی تاریخ متعین کرلی ہو، جو تاریخ اس طرح متعین کرلی جائے ،اس سے پہلے اسکی ادائیگی شوہر کے ذمے لازمنہیں ہوتی ، نہ بیوی اس ہے پہلے مطالبہ کرسکتی ہے، لہذا مہر کے موبل ہونے کا اصل مطلب تویہی ہے کہ اسکی ا دائیگی کیلئے کوئی تاریخ نکاح کے وقت ہی مقرر کر لی جائے ،کیکن ہارے معاشرے میں عام طور ہے کوئی تاریخ مقرر کئے بغیر صرف یہ کہدیا جاتا ہے کہ اتنا مہر مؤجل ہے،اور ہمارے معاشرے کے رواج کے مطابق اس کا مطلب پیسمجھا جاتا ہے کہ مہر کی یہ مقدار اس وفت واجب الا داء ہوگی جب نکاح ختم ہوگا، چنانچہ اگر طلاق ہوجائے تب مہر مؤجل کی ادائیگی لازم ہوگی ، یامیاں ہوی میں ہے کسی کا نقال ہوجائے تب اسکی ادائیگی لازم مسمجھی جاتی ہے۔

ا یک اور نکتہ بیر قابل ذکر ہے کہ ہمارے معاشرے میں شو ہر کی طرف ہے دلہن کو جو زیور چڑھایا جاتا ہے اس کا بذات خود مہر ہے کوئی تعلق نہیں ہوتا ، ہمارے معاشرے کے رواج کے مطابق پیرزیور دلہن کی ملکیت نہیں ہوتا، بلکہ اسے عارضی استعال کے لئے دیا جاتا ہے، چنانچہ بیوی اےشوہر کی اجازت کے بغیر نہ فروخت کرسکتی ہے نہ کسی کو تخفے میں دے سکتی ہے، نہ کسی اور کام میں لگا سکتی ہے نیزیہی وجہ ہے کہ اگر خدا نہ خواستہ طلاق کی نوبت آ جائے تو شوہریہزیورواپس لے لیتاہے،لہذااس زیور سے مہرادانہیں ہوتا، ہاں ا گرشو ہر بیوی سے صرحنا ہے کہہ دے کہ بیزیور میں نے بطور مہرتمہاری ملکیت میں دیدیا، تو پھرا ہے مہر میں شارکر سکتے ہیں ،اس صورت میں بیوی اس زیور کی ما لک بن کراس میں ہر

besturdubooks.wordbress.com طرح کاتصر ف کرسکتی ہے ،اور اسے کسی بھی حالت میں اس سے واپس نہیں لیا جاسکتا۔ بہر صورت! یہ بات واضح رہنی جاہئے کہ مہر کا تعین محض ایک فرضی یا رسمی کارروائی نہیں ہے،جو سوچے سمجھے بغیر کرلی جائے، بلکہ یہ ایک دینی فریضہ ہے جو پوری سنجید گی کامتقاضی ہے، یہ ایک معاملے کی بات ہے، شرعًااس کے تمام پہلو صاف اور واضح ہونے چاہمییں،اوراس کی معاملے کے مطابق ادائیگی کی فکر کرنی چاہئے، یہ بڑی ناانصافی کی بات ہے کہ اس حق کی ادائیگی سے ساری عمر بے فکر رہنے کے بعد بستر مرگ پر بیوی سے اسکی معافی حاصل کرلی جائے،جب ماحول کے جبر سے اس کے پاس معاف کرنے کے سوا کوئی چارہ نہ رہے۔

> ۱۸/جمادی الثانیه۲۱۸ایه ۱۲/ نومبر ۱۹۹۵ء

besturdubooks.wordpress.com

#### مجھ جہیز کے بارے میں

چند سال پہلے شام کے ایک بزرگ شیخ عبدالفتاح جارے یہاں تشریف لائے ہوئے تھے، اتفاق سے ایک مقامی دوست بھی اسی وقت آ گئے، اور جب انہوں نے ایک عرب بزرگ کو بیٹھے ہوئے دیکھا تو ان سے دُعا کی درخواست کرتے ہوئے کہا کہ میری دو بیٹیاں شادی کے لائق میں دُعا سیجئے کہ اللہ تعالیٰ ان کی شادی کے اسباب پیدا فرمادے۔ شیخ نے ان سے پوچھا کہ کیا ان کے لئے کوئی مناسب رشتہ نہیں مل رہا؟ اس پر انہوں نے جواب دیا کہ رشتہ تو دونوں کا ہو چکا ہے، کیکن میرے یاس اتنے مالی وسائل نہیں ہیں کہ ان کی شادی کرسکوں، شیخ نے بیس کر انتہائی حمرت ے پوچھا وہ آپ کی لڑکیاں ہیں یا لڑکے ہیں؟ کہنے لگے کہ: لڑکیاں ہیں، شیخ نے سرایا تعجب بن کر کہا لڑ کیوں کی شادی کے لئے مالی وسائل کی کیا ضرورت ہے؟ انہوں نے کہا کہ میرے یاس انہیں جہیز میں دینے کے لئے پچھنہیں ہے، شیخ نے یو چھا جہیز کیا ہوتا ہے؟ اس پر حاضرین مجلس نے انہیں بتایا کہ ہمارے ملک میں یہ رواج ہے کہ باپ شادی کے وقت اپنی بیٹی کو زیورات، کپڑے، گھر کا ا ثاثہ اور بہت سا ساز وسامان دیتا ہے اسے جہیز کہتے ہیں،اور جہیز دینا باپ کی ذمہ داری سمجھی جاتی ہے، جس کے بغیرلڑ کی کی شادی کا تصوّر نہیں کیا جاسکتا، اورلڑ کی کی سسرال والے بھی اس کا مطالبہ کرتے ہیں۔ شیخ نے بیتفصیل سنی تو وہ سر پکڑ کر بیٹھ گئے ، اور کہنے لگے کہ کیا بٹی کی شادی کرنا کوئی جرم ہے جس کی بیرسزا باپ کو دی جائے؟ پھرانہوں نے

besturdubooks.wordpress.com بتایا کہ ہمارے ملک میں اس قتم کی کوئی رسم نہیں ہے ، اکثر جگہوں پر تو پیاڑ کے کی ذمہ داری سمجی جاتی ہے کہ اپنے گھر میں دلہن کو لانے سے پہلے گھر کا اٹا ثہ اور دلہن کی ضروریات فراہم کر کے رکھے ،لڑ کی کے باپ کو پچھ خرچ کرنانہیں پڑتا ،اوربعض جگہوں پر رواج پیہ ہے کہ لڑکی کی ضروریات کو مدّ نظر رکھتے ہوے سامان تو باپ ہی خرید تا ہے ، لیکن اسکی قیمت لڑ کا ا دا کرتا ہے ، البتہ باپ اپنی بیٹی کو رخصت کے وقت کوئی مختصر تحفہ دینا جا ہے تو دے سکتا ہے ،کیکن وہ بھی کچھا بیا ضروری نہیں سمجھا جا تا۔

> اس واقعے ہے کچھاندازہ کیا جاسکتا ہے، کہ ہمارے معاشرے میں جہیز کوجس طرح بیٹی کی شادی کا ایک ناگز رر حصه قرار دے لیا گیا ہے، اسکے بارے میں عالم اسلام کے دوسرے علاقوں کا کیا نقطہ نظرہے؟

> جیہا کہ شخ کے حوالے سے بیچھے بیان کیا گیا، شرعی اعتبار سے بھی جہز کی حقیقت صرف ا تنی ہے کہ اگر کوئی باپ اپنی بیٹی کورخصت کرتے وفت اسے کوئی تحفہ اپنی استطاعت کے مطابق دینا جاہے تو دیدے، اور ظاہر ہے کہ تحفہ دیتے وقت لڑکی کی آئندہ ضروریات کو مدّ نظر رکھا جائے تو زیادہ بہتر ہے،لیکن نہوہ شادی کے لئے کوئی لا زمی شرط ہے، نہ سسرال والوں کوکوئی حق پہنچتا ہے کہ وہ اس کا کا مطالبہ کریں ،اورا گرکسی لڑکی کو جہیز نہ دیا جائے یا کم دیا جائے تو اس پر برامنا ئیں یالڑ کی کومطعون کریں ،اور نہ بیکوئی دکھاوے کی چیز ہے کہ شادی کے موقع براس کی نمائش کر کے اپنی شان وشوکت کا اظہار کیا جائے ،اس سلسلے میں ہمارے معاشرے میں جو غلط تصورات تھیلے ہوے ہیں وہ مختصراً درج ذیل ہیں:

(۱) جہیز کولڑ کی کی شاوی کیلئے ایک لازمی شرط سمجھا جاتا ہے، چنانچہ جب تک جہیز دینے کے لئے پیسے نہ ہوں ،لڑ کی کی شادی نہیں کی جاتی ، ہمارے معاشرے میں نہ جانے کتنی لڑکیاں ای وجہ ہے بن بیا ہی رہتی ہیں کہ باپ کے یاس انہیں دینے کے لئے جہز

July 10 Mordpress.com نہیں ہو تا،اور جب شادی سر پر آہی جائے تو جہیز کی شرط پوری کرنے بعض او قات رو پیہ حاصل کرنے کے ناجائز ذرائع اختیار کرنے پڑتے ہیں ،اوروہ ر شوت کھی جعلسازی، دھو کہ فریب اور خیانت جیسے جرائم کے ارتکاب پر آمادہ ہو جاتا ہے ، اور اگر کوئی باب اتنابا ضمير ہے كه ان نا جائز ذرائع كواستعال نہيں كرنا جا ہتا تو كم از كم اپنے آپ كو قرض ادھار کے شکنجے میں جکڑنے پر مجبور ہو تاہے۔

(۲) جہیز کی مقدار اور اسکے لئے لازمی اشیاء کی فہرست میں بھی روز بروز اضافہ ہو تا جارہاہے،اب جہیز محض ایک بیٹی کے لئے باپ کا تحفہ نہیں ہے جو وہ اپنی خوش دلی ہے اپنی استطاعت کی حد میں رہ کر دے، بلکہ معاشرے کا ایک جبر ہے، چنانچہ اس میں صرف بیٹی کی ضروریات ہی داخل نہیں، بلکہ اسکے شوہر کی ضروریات یوری کرنا اور اسکے گھر کو مزین کرنا بھی ایک لازمی حصہ ہے، خواہ لڑکی کے باپ کادل جا ہے یانہ جاہے، اسے یہ تمام لواز م پورے کرنے پڑتے ہیں۔

(m) بات صرف اتنی نہیں ہے کہ لڑکی کی ضروریات یوری کر کے اس کادل خوش کیا جائے ، بلکہ جہیز کی نمائش کی رسم نے بیہ بھی ضروری قرار دیدیاہے کہ جہیز ایسا ہو جو ہر دیکھنے والے کوخوش کر سکے ،اوران کی تعریف حاصل کر سکے۔

(4) جہیز کے سلسلے میں سب سے گھٹیابات یہ ہے کہ لڑکی کا شوہریااس کی سسرال کے لوگ جہیزیر نظرر کھتے ہیں، بعض جگہ تو شاندار جہیز کا مطالبہ پوری ڈھٹائی ہے کیا جاتا ہے،اور بعض جگہ اگر صریح مطالبہ نہ ہو،تب بھی تو قعات بیہ باند ھی جاتی ہیں کہ دلہن اجھاساجہز لے کر آئیگی،اوراگریہ تو قعات یوری نہ ہوں تولڑ کی کو طعنے دے دے کراس کا ناک میں دم کر دیا جاتا ہے۔

جہیز کے ساتھ اس قتم کی جور سمیں اور تصورات نتھی کردیئے گئے ہیں اور ان کی وجہ ہے جو معاشر تی خرابیاں جنم لیتی رہی ہیں،ان کااحساس ہمارے معاشرے کے اہل فکر ۲۸۵ د من مفقود نہیں،اس موضوع پر بہت کچھ لکھا بھی گیاہے، بعض تجاویز بھی پیش کی گئی ہیں کا کی ہیں کا کا ہیں اس موضوع پر بہت کچھ لکھا بھی گیاہے، بعض تجاویز بھی پیش کی گئی ہیں کا سے اثر بحمد لللہ سط سط لعن تا بند بھی بینا نے گئے ہیں، اور ان کوششوں کا بیر اثر بحمد لللہ ضرور ہوا ہے کہ اب جہیز کے بارے میں او گول کے بہت سے تصورات میں تبدیلی آئی ہے، جہیز کی نمائش کاسلسلہ کم ہواہے، بین الممالک شادیوں میں جہیز کی یابندی حالات کے جرنے ترک کرادی ہے، لیکن ابھی تک معاشرے کے ایک بڑے جھے میں ان غلط تصورات کی حکمر انی ختم نہیں ہو ئی۔

> بعض حضرات بیہ تجویز پیش کرتے ہیں کہ جہیز کو قانونابالکل ممنوع قرار دیدیا جائے، لکین دراصل یہ ایک معاشر تی مسئلہ ہے اور اس قتم کے مسائل صرف قانون کی جکڑ بند سے حل نہیں ہوتے،اور نہ ایسے قوانین پر عمل کرنا ممکن ہو تاہے،اس کے لئے تعلیم وتربیت اور ذرائع ابلاغ کے ذریعے ایک مناسب ذہنی فضا تیار کرنی ضروری ہے، بذاتِ خود اس بات میں کوئی شرعی یا اخلاقی خرابی بھی نہیں ہے، کہ ایک باب اپنی بیٹی کو ر خصت کرتے وفت اپنے دل کے تقاضے سے اسے ایسی چیز وں کا تحفہ پیش کرے جو اس کے لئے آئندہ زندگی میں کار آمد ہول، خود حضور اقدس علی نے اپنی صاحبزادی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کو سادگی کے ساتھ کچھ جہیز عطافر مایا تھا،شرعی اعتبار سے اس فتم کے جہیز کے لئے کوئی مقدار بھی مقرر نہیں ہے،اگر دوسر سے مفاسد نہ ہوں تو باپ ا ہے دلی تقاضے کے تحت جو کچھ دینا جاہے دے سکتاہے، لیکن خرابی یہاں سے پیدا ہوتی ہے کہ اول تواہے نمو دو نمائش کا ذریعہ بنایا جاتا ہے ،اور دوسرے لڑکے والے عملاً اسے ا پناحق سمجھتے ہیں، زیادہ سے زیادہ جہز کی امیدیں باندھتے ہیں،اور انتہائی گھٹیابات یہ ہے کہ اسکی کمی کی وجہ سے لڑکی اور اسکے گھر والوں کو مطعون کرتے ہیں، جہیز کی ان خرابیوں کو ختم کرنے کے لئے معاشرے کے تمام طبقات کوان تصورات کے خلاف جہاد کرنا پڑیگا، تعلیم وتر بیت، ذرائع ابلاغ اور و عظ و نصیحت کے ذریعے ان تصورات کی قیاحتیں مختلف

۲۸۲ انداز واسلوب سے متواتر بیان کرنے اور کرتے رہنے کی ضرورت ہے، یہاں تک کی ہے گھٹیا با تیں ہر کس وناکس کی نظر میں ایک ایساعیب بن جائیں جسکی اپنی طر ف نسبت سے لوگھی شر مانے لگیں، کسی بھی معاشرے میں تھیلے ہوئے غلط تصورات یابری عاد تیں اسی طرح ر فتہ رفتہ دور ہوتی ہیں کہ اس معاشرے کے اہل اقتدار ، اہل علم ودانش اور دوسر ہے بار سوخ طبقے مل جل کرایک ذہنی فضاتیار کرتے ہیں، یہ ذہنی فضار فتہ رفتہ فروغ یاتی ہے، اورلو گول کی تربیت کرتی ہے، لیکن اس کے لئے در د مند دل اور انتقک جدوجہد در کارہے، افسوس ہے کہ جارے ان طبقول کے بیشتر افراد کچھ ایسے مسائل میں الجھ گئے ہیں کہ معاشرے کی اصلاح وٹر بیت کا کام، جو کسی بھی قوم کی تغمیر کے لئے سنگ بنیاد کی حیثیت ر کھتا ہے، کسی شار قطار میں نظر نہیں آتا، ذہنی تربیت اور کر دار سازی کا کام سیاست اور فرقہ واریت کی ہاؤہُو میں ایسا گم ہواہے کہ اب اس کانام بھی ایک نداق معلوم ہونے لگا ہے، لیکن اس صورت حال میں مایوس ہو کر بیٹھ جانا بھی درست نہیں ایک داعی حق کا کام یہ ہے کہ وہ اپنی بات کہنے سے نہ اکتائے ،اپنے دائرے کی حد تک کام کرنے سے نہ تھے۔ بالآخر ایک وفت آتاہے جب حق وصدافت کی کشش دوسر وں کو بھی اپنی طرف کھنچنا شر وع کر دیتی ہے ،اور قوموں کی نہ صرف سوچ میں بلکہ عمل میں بھی انقلاب آ جاتا ہے۔

> ۲۵؍ جمادی الثانیه ۱۱۳اج ١٩/ نومبر ١٩٩٥ء

# besturdubooks.wordbress.com

### شادی کی دعوت اور بارات

میں پچھلےمضمون میں جہیز کے بارے میں کچھ گذارشات لکھ چکا تھا،بعد میں ایسٹن برشل (برطانيه) سے ایک صاحب کا خط مجھے موصول ہواجس میں وہ لکھتے ہیں: ,, میں آپ کی توجہ ایک اہم مسئلے کی طرف دلا نا چاہتا ہوں جس کی ابتدا کا ز مانہ متعین کرنا تو ایک تاریخ داں کا کام ہے، مگراسکی برائی ہر شخص کے سامنے ہے ، وہ ہے جہیز ، جہیز کی رسم چونکہ ہندویا ک میں ہنے والے مسلمانوں میں اپنی پوری چمک دمک کے ساتھ جاری ہے،اس لئے جومسلمان وہاں نے نقل مکانی کر کے مغرب آئے تو وہ بدرسم بھی اپنے ساتھ لائے ، چنانچہ اب بدرسم مغرب میں بھی تھیل گئی ہے، آپ سے گذارش ہے کہ ایک تو آپ اسکی شرعی حیثیت بیان فرمائیں ، تا کہ پورپ میں مسلمانوں کی نئی نسل اس ہے آگاہ ہو سکے ،اور شایدان ہزاروں غریب لڑکیوں کی قسمت پر پھی اس کا کچھاٹریڑے جوصرف جہیزنہ ہونے کی بنایر دلہن نہیں بن سکتیں ، کیا جہیز ضروری ہے؟ اگر ہے تو اسکی مقدار کیا ہے؟ کیا جہیز دینے کے بعد ماں باپ کوانی وراثت سے حصہ دینا ضروری نہیں رہتا؟عمو ما عورتیں اپنے حقّ وراثت سے اسلئے دست بر دار

besturdubooks, wordpress, com ہوجاتی ہیں کہ انکو جہیزمل گیا ہے ، اورغمٰی خوشی میں ان کی ماں باپُ کی طرف سے مد دمتو قع ہوتی ہے،اورائلی شادی پربھی خاصا خرچ ہو چکا ہوتا ہے، مگریہ ساری باتیں تو لڑ کے پر بھی صادق آتی ہیں، پیروه ورا ثت کا کیونکر حقدار ہوگا؟

> دوسرے لڑکی کے والدین برات کو جو کھانا کھلاتے ہیں، اسکی شرعی حیثیت کیا ہے؟ عرب مما لک میں لڑکی کے والدین جوخرج کرتے ہیں اسکی ادائیگی دولہا کرتاہے،مگر ہمارے یہاں بیتمام اخراجات والدین یر ہی کیوں ڈالے جاتے ہیں؟

> تیسر ہے بعض علاقوں میں بیرواج ہے کہاڑ کی کا باپ دولہا ہے شادی کے اخراجات کے علاوہ بھی کچھرقم کا تقاضا کرتا ہے،اسکی شرعی حیثیت کیا ہے؟ بلا شبہ آپ کی کتابوں سے ان گنت لوگ فیضیاب ہور ہے ہیں لیکن ,, جنگ، میں آپ نے مضامین کا جوسلسلہ شروع کیاہے، وہ مختصراور عام فہم ہونے کی وجہ سے زیادہ مؤثر ہے، اگر آپ میرے ندکورہ سوالات کی وضاحت ,,جنگ،، ہی کےصفحات میں فرمادیں تو امید ہے کہ اس سے بہت ہے لوگوں کی غلط فہمیوں کا از الہ ہوگا،، عبد المجدايسثن برشل برطانيه

مکتوب نگار کے بعض سوالات کا جواب تو میرے پچھلے مضمون میں آچکا ہے ، مثلاً یہ عرض کیا جاچکا ہے کہ جہیز ہرگز نکاح کا کوئی ضروری حصہ نہیں ہے، اور اس کی استطاعت نہ ہونے کی صورت میں لڑکی کو نکاح کے بغیر بٹھائے رکھنا ہرگز جائز نہیں ، کوئی با ہے اپنی بیٹی کورخصت کرتے وقت اپنی استطاعت کی حدود میں رہتے ہو بے خوشی ہے بیٹی کوکوئی تحفہ دینا جا ہے تو وہ بے شک دے سکتا ہے، کیکن نہ اسکونکاح کی لا زمی شرط

besturduboeks Lin سمجھنے کی گنجائش ہے، نہ اس میں نام ونمود کا کوئی پہلو ہوناجاہے،اور نہ شوہریاا۔ والول کے لئے جائز ہے کہ وہ جہیز کامطالبہ کریں میااسکی تو قعات باندھیں۔

اب مکتوب نگارنے جونئ بات ذکر کی ہے وہ بیہ ہے کہ ,, کیا جہیز دینے کے بعد ماں باپ کواینی وراثت سے حصہ دیناضر وری نہیں رہتا؟،،وا قعی پیہ غلط فہمی بعض حلقوں میں خاصی عام ہے،اس سلسلے میں عرض یہ ہے کہ جہیز کاوراثت سے قطعاً کوئی تعلق نہیں ہے،اگر کسی باپ نے اپنی بیٹی پر جہیز کی صورت میں اپنی ساری کا ئنات بھی لٹادی ہو، تب بھی لڑکی کا حق وراثت ختم نہیں ہوتا ،باپ کے انتقال کے بعد وہ اپنے باپ کے تر کے میں ضرور حصہ دار ہو گی،اور اس کے بھائیوں کے لئے ہر گز جائز نہیں ہے کہ وہ ساراتر کہ خود لے بیٹھیں ،اور اپنی بہن کواس بنیاد پر محروم کر دیں کہ اسے جہیز میں بہت کچھ مل چکاہے ، لڑ کا ہویالڑ کی،ان کے باپ نے اپنی زندگی میں انہیں جو کچھ دیا ہو،اس سے ان کے وراثت کے ھے میں کوئی کمی نہیں آتی،البتہ باپ کو حتی الا مکان اس بات کا خیال رکھنا جاہے کہ اپنی زندگی میں وہاینی اولا د کوجو کچھ دے،وہ قریب قریب برابر ہو ،اور کسی ایک لڑ کے یالڑ کی پر دولت کی بارش بر ساکر دوسر وں کو محروم نہ کرے ،، لیکن پیرا یک مستقل مسئلہ ہے جس کی تفصیل انشاءاللہ کسی اور موقع پر عرض کروں گا، بہر حال! یہ بات طے شدہ ہے،اور اس میں شرعی اعتبار سے کوئی ادنی شبہ نہیں، کہ لڑکی کو جہیز دینے سے اس کا حق وراثت ختم نہیں ہو تا، بلکہ جہیز میں دی ہوئی مالیت کواسکے حصہ وراثت سے منہا بھی نہیں کیا جاسکتا، اسے بہر صور ت تر کے سے اپناپوراحصہ ملناضروری ہے۔

مکتوبِ نگار نے دوسر امسکلہ بیراٹھایا ہے کہ "لڑکی کے والدین برات کو جو کھانا کھلاتے ہیں،اسکی شرعی حیثیت کیا ہے؟،، اس معاملے میں بھی ہارے معاشرے میں افراط و تفریط پر مبنی تصورات تھلے ہوے ہیں، بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جس طرح لڑ کے کیلئے نکاح کے بعد ولیمہ کرناسنت ہے،ای طرح لؤکی کے باپ کے لئے بھی نکاح کے وقت

۲۹۰ دعوت کرناسنت یا کم از کم شرعی طور پر پسندیدہ ہے، حالا نکہ یہ خیال بالکل عجز نیاد ہے، لڑکی والوں کی طرف سے کسی دعوت کا اہتمام نہ سنت ہے، نہ مستحب، بلکہ اگر دوسری خرابیال نہ ہول تو صرف جائز ہے ، یہی معاملہ بارات کا ہے ، نکاح کے وقت دولہا کی طرف سے بارات لے جانا کوئی سنت نہیں ،نہ نکاح کوشر بعت نے اس پر موقوف کیاہے ،لیکن اگر دوسر ی خرابیاں نہ ہوں تو بارات لے جاتا کوئی گناہ بھی نہیں ،لہذالعض حضرات جو بارات لے جانے اور لڑکی والوں کی طرف سے انکی دعوت کواپیا گناہ سمجھتے ہیں جیسے قر آن وسنت نے اس سے خاص طور پر منع کیا ہو ،ان کا بہ تشد د بھی مناسب نہیں ، حقیقت یہ ہے کہ اگر اعتدال کے ساتھ کچھ لوگ نکاح کے موقع پر لڑ کی حے گھر چلے جائیں، (جس میں لڑ کی کے باپ پر کوئی بارنہ ہو)اور لڑکی کے والدین اپنی بچی کے نکاح کے فریضے سے سبدوش ہونے کی خوشی میں اپنی دلی خواہش سے ان کی اور اپنے دوسرے عزیزوں دوستوں کی د عوت کر دیں تو اس میں بذاتِ خود کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن ان تمام چیزوں میں خرابی یہاں سے پیداہوتی ہے کہ ان تقریبات کو نکاح کالازمی حصہ سمجھ لیاجاتا ہے،اورجو شخص ا نہیں انجام دینے کی استطاعت نہ رکھتا ہو ،وہ بھی خواہی نخواہی ان پر مجبور ہو تاہے ،اور اس غرض کے لئے بعض او قات نا جائز ذرائع اختیار کر تاہے ،اور بعض او قات قرض ادھار کا بوجھا ہے سر لیتا ہے،اوراگر کوئی شخص اپنے مالی حالات کی وجہ سے بیہ کام نہ کرے تواسے معاشرے میں مطعون کیاجا تاہے۔

کسی شخص کو کوئی ہدیہ تخفہ دینایااسکی دعوت کرنااگر دل کے تقاضےاور محبت سے ہو تو نہ صرف بیہ کہ کوئی گناہ نہیں، بلکہ باعث برکت ہے، بالخصوص جب نے رشتے قائم ہورہے ہوں تو ایبا کرنے سے باہمی محبت میں اضافہ ہو تاہے، بشر طیکہ یہ سب کچھ خلوص سے ہو،اور اپنی استطاعت کی حدود میں رہ کر ہو، لیکن جب بیہ چیز نام ونمود اور د کھاوے کاذر بعہ بن جائے یا اسمیں بدلے کی طلب شامل ہو جائے،یا یہ کام خوش دلی کے

۲۹۱ بجائے معاشر سے اور ماحول کے جبر کے تحت انجام دیئے جائیں، یعنی اندر سے دل نیکھاھی رہاہو،لیکن ناک کٹنے کے خوف سے زبر دستی تخفے دیئے جائیں یا دعو تیں کی جائیں تو یہی كام جو باعث بركت موسكة تن الله كناه، ب بركتي اور نحوست كاسبب بن جات ہیں ،اوران کی وجہ سے معاشر ہ طرح طرح کی اخلاقی بیاریوں میں مبتلا ہو جاتا ہے ، ہماری شامت اعمال یہ ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو خود ساختہ رسموں میں جکڑ کر اچھے کاموں کو بھی اپنے لئے ایک عذاب بنالیا ہے،اگریہی کام سادگی بیسا ختگی اور بے تکلفی سے کئے جائیں تو ان میں کوئی خرابی نہیں، لیکن اگر رسموں کی پابندی، نام و نمود اور معاشر نی جبر کے تحت انجام دیئے جائیں تو یہ بہت بڑی برائی ہیں۔

لہذااصل بات یہ ہے کہ اگر کسی لڑکی کا باپ اپنی بیٹی کے نکاح کے وقت اپنی خوش دلی ہے اسکی سسر ال کے لو گول کو ، یاا پنے اعز تا اور احباب کو جمع کر کے ان کی دعوت کر دیتا ہے اور اسے نکاح کالازمی حصہ یا سنت نہیں سمجھتا تو اسمیں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، اور اگر کوئی شخص ایبا نہیں کرتا تو اس میں بھی کوئی ایسی بات نہیں ہے، جس کی شکایت کی جائے یا جس کی وجہ سے اسے مطعون کیا جائے، بلکہ اس کا عمل سادگی کی سنت سے زیادہ قریب ہے،اس لئے اسکی تعریف کرنی جائے۔

اسکی مثال یوں سمجھئے کہ بعض لوگ اپنی اولاد کے امتحان میں کامیاب ہونے پریا انہیں اچھی ملازمت ملنے پر خوشی کے اظہار کے لئے اپنے خاص خاص ملنے والول کی دعوت کردیتے ہیں، اس دعوت میں ہر گز کوئی حرج نہیں، دوسری طرف بہت سے لو گوں کے بچے امتحان میں ماس ہوتے رہتے ہیں ،یاا نہیں اچھی ملاز متیں ملتی رہتی ہیں لیکن وہ اس خوشی میں کوئی وعوت نہیں کرتے،ان او گول پر بھی معاشرے کی طرف سے کوئی اعتراض نہیں کیا جاتا، نہ انہیں اس بنا پر مطعون کیا جاتا ہے کہ انہوں نے دعوت کیوں نہیں کی؟ اگریہی طرز عمل نکاح کی دعوت میں بھی اختیار کر لیاجائے تو کیامضا کقہ ہے؟

۲۹۲ یعنی جس کا دل چاہے دعوت کرے اور جس کا دل نہ چاہے ، نہ کرے ، لیکن خواہی یہاں ں میں ہوتی ہے۔ سے پیدا ہوتی ہے کہ نکاح میں اگر کوئی دعوت نہ کرے تو سسر ال والوں کی طرف کلاہے ہوتا ہے۔ با قاعدہ مطالبہ ہو تا ہے،اور یوں سمجھا جاتا ہے جیسے شادی ہوئی ہی نہیں، جن بزر گوں نے بارات لے جانے اور اسکی دعوت کے اہتمام سے روکا، در حقیقت ان کے پیش نظریہی خرابیاں تھیں ،انہوں نے اس بات کی تر غیب دی کہ کم از کم پچھ بار سوخ افرادان دعو تو ل کے بغیر نکاح کریں گے تو ان لوگوں کو حوصلہ ہوگا جو انکی استطاعت نہیں رکھتے، اور صرف معاشرے کی مجبوری سے انہیں یہ کام کرنے پڑتے ہیں۔

مکتوب نگارنے آخری بات یہ یو حجمی ہے کہ بعض علاقوں میں لڑکی کاباب دولہا سے نکائ کے اخراجات کے علاوہ مزید کچھ رقم کا بھی مطالبہ کرتاہے،اور اسکے بغیر اسے اپنی او کی کارشتہ دینے پر تیار نہیں ہوتا، بے شک سے بنیادرسم بھی ہمارے معاشرے کے بعض حصوں میں خاصی رائج ہے ،اور پہ شرعی اعتبار سے بالکل نا جائز رسم ہے ،اپنی لڑکی کا ر شتہ دینے کے لئے دولہا سے رقم لینے کو ہمارے فقہاء کرامؓ نے رشوت قرار دیا ہے ،اور ا کا گناہ رشوت لینے کے گناہ کے برابر ہے، بلکہ اس میں ایک پہلو بے غیر تی کا بھی ہے،اور یہ عمل اپنی لڑکی کو فروخت کرنے کے مشابہ ہے،اور بعض جگہ جہال بیرسم یائی جاتی ہے، ای وجہ سے شوہر اسکے ساتھ زر خرید کنیز جیساسلوک کر تاہے،لہذا یہ رسم شرعی اور اخلاقی لحاظ سے انتہائی غلط رسم ہے جو واجب الترک ہے۔

> ٣ رجب ١١١١ه ۲۷/ نومبر ۱۹۹۵ء

besturdubooks.wordpress.com

#### نكاح اوروليمه..... چندسوالات كاجواب

میں نے پچھے مضامین میں شادی بیاہ اوراس کے رسم وراج کے بعض پہلو پر کچھ گذارشات پیش کیں تو میرے پاس قار ئین کی طرف سے سوالات اور تجاویز کا اچھا خاصا ذخیرہ جمع ہوگیا، جن سے ایک تو بیا ندازہ ہوتا ہے کہ لوگ شادی بیاہ میں ہونے والی فضول رسموں سے کتنے پریشان ہیں اوران کا کوئی حل چاہتے ہیں۔ دوسرے بیہ بھی پتہ چلتا ہے کہ شادی بیاہ کے بارے میں دینی معلومات سے ناوا قفیت کتنی عام ہوگئ ہے کہ وہ معمولی باتیں جو مسلمان گھرانے کے ہر فرد کو معلوم ہوا کرتی تھیں اب اچھے خاصے پڑھے لکھے لوگوں کو معلوم نہیں ہیں، اوران کی جگہ بہت سے بے بنیا داور غلط مفروضوں نے لئے کہ جن سے کہ بنیا داور غلط مفروضوں کے جن کے کہ وہ سے کہ لوگ ان مسائل کی صحیح شرعی حیثیت جانیا ہے ہیں۔

ان میں سے بعض سوالات تو ایسے تھے کہ میں نے انہیں شائع کرنے کے بجائے ان کا انفرادی جواب دینا زیادہ مناسب سمجھا، لیکن ان میں سے بعض باتیں ایسی ہیں کہ ان کی وضاحت ان کالموں میں مناسب معلوم ہوتی ہیں تا کہ وہ وسیع پیانے پر پڑھی جا سکیں۔ تاہم ہر خط کواس کے الفاظ میں نقل کرنے کے بجائے میں مجموعی مضمون کے ذیل میں انشاء اللہ مطلوبہ سوالات کا جواب عرض کردونگا۔

شادی کی تقریبات میں ,,ولیمہ،،ایک ایسی تقریب ہے جو با قاعدہ سنت ہے، اور

۲۹۴

۲۹۴

آنخضرت علی کے اس کی صراحة ترغیب دی ہے، لیکن اول تو یہ یادر کھنا جا بلیے کھی ہے

ترضرت علیہ نے اس کی صراحة ترغیب دی ہے، لیکن اول تو یہ یادر کھنا جا بلیے کھی ہے اس کی صراحة ترغیب دی ہے، لیکن اول تو یہ یادر کھنا جا بلیے کھی ہے ترکی کے اس کی صراحة ترغیب دی ہے نکاح پر کوئی اثر پڑتا ہو، ہاں یہ اللاجھی ا سنت ہےاور حتی الا مکان اس پر ضرور عمل کرنا چاہئیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس سنت کی ادائیگی کے لئے شرعانہ مہمانوں کی کوئی تعداد مقرر ہے نہ کھانے کا کوئی معیار، بلکہ ہر شخص اپنی استطاعت کی حد میں رہتے ہوے جس پیانے پر جاہے ولیمہ کر سکتاہے، صحیح بخاری میں ہے کہ آنخضرت علی نے ایک ولیمہ ایسا کیا جس میں صرف دوسیر جو خرج ہوئے، حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا کے نکاح کے موقع پر ولیمہ سفر میں ہوا،اور اس طرح ہوا کہ دستر خوان بچھادیا گیااور اس پر کچھ تھجوریں، کچھ پنیر اور کچھ تھی رکھ دیا گیا، بس ولیمہ ہو گیا، البتہ حضرت زینب رضی اللہ عنہا کے نکاح کے موقع پر روٹی اور بکری کے گوشت سے د عوت کی گئی،لہذاولیمہ کے بارے میں یہ سمجھنا در ست نہیں کہ اس میں مہمانوں کی کوئی بڑی تعداد ضروری ہے، یا کوئی اعلی در ہے کا کھانا ضرور ہونا جاہتے،اور اگر کسی شخص کے یاس خود گنجائش نہ ہو تووہ قر ض ادھار کر کے ان چیزوں کااہتمام کرے، بلکہ شرعی اعتبار سے مطلوب یہی ہے کہ جس شخص کے پاس خود اپنے وسائل کم ہوں، وہ اپنی استطاعت کے مطابق اختصار سے کام لے، ہاں اگر استطاعت ہو تو زیادہ مہمان مدعو کرنے اور اچھے کھانے کااہتمام کرنے میں بھی کچھ حرج نہیں،بشر طیکہ مقصدنام و نمو داور د کھاوانہ ہو۔ ان حدود میں رہتے ہوئے ولیمہ بیشک مسنون ہے،اوراس لحاظ سے کار ثواب بھی، لہذااس کے تقدس کوطرح طرح کے گناہوں سے مجروح کرنااس کی ناقدری، بلکہ تو ہین کے متر ادف ہے، محض شان و شوکت کے اظہار اور نام و نمود کے اقد امات، تقریب کی مصروفیات میں نمازوں کاضیاع، سبح بنے مر دول عور توں کا بے حجاب میل جول ان کی فلم بندی،اوراس قشم کے دوسر ہے منکراتاس تقریب کی بر کتوں پریانی پھیر دیتے ہیں جن سے اس بابر کت تقریب کو بچانا حاہئے۔

besturdubooks.wordbress.com ولیمہ کے بارے میں ایک اور غلط فہمی خاصی پھیلی ہوئی ہے، جس کی وجہ ہے بہت ہے لوگ پریثان رہتے ہیں، ایک صاحب نے خاص طور براینی اس پریثانی کا ذکر کرتے ہوئے اس نکتے کی وضاحت جا ہی ہے وہ غلط نہی ہیہ ہے کہ اگر دولہا دلہن کے درمیان تعلقات زن وشو قائم نہ ہویائے ہوں تو ولیمہ چی نہیں ہوتا۔

> واقعہ یہ ہے کہ ولیمہ نکاح کے وقت سے لے کر رفضتی کے بعد تک کسی بھی وقت ہوسکتا ہے، البتہ مستحب پیہ ہے کہ رخصتی کے بعد ہو،اور رجصتی کا مطلب رخصتی ہی ہے،اس سے زیادہ کچھنہیں ، یعنی پیر کہ دلہن دولہا کے گھر آ جائے اور دونوں کی تنہائی میں ملا قات ہو جائے ،اوربس \_لہذااگر کسی وجہ ہے دونوں کے درمیان تعلق زن وشو قائم نہ ہوا ہوتو اس سے و لیمے کی صحت پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ نہ ولیمہ نا جا ئز ہوتا ہے، نہ نقلی قراریا تا ہے، اور نہ بیہ سمجھنا جا ہے کہ اس طرح ولیمہ کی سنت ادانہیں ہوتی ، بلکہ اگر ولیمہ زخفتی ہی ہے پہلے منعقد كرليا جائے تب بھی وليمه ادا ہوجا تاہے، صرف اس كامتحب وقت حاصل نہيں ہوتا، ( یہاں دلائل کی تفصیل میں جانے کا موقع نہیں ہے، جوحضرات دلائل ہے دلچیبی رکھتے ہوں وہ علامہ ابن حجرؒ کی فتح الباری میں صفحہ ا۳۲ ج ۹ پر باب الولیمہ کے تحت حدیث نمبر۵۱۶۲کتشریجات ملاحظه فر مالیس)۔

> ا یک صاحب نے ایک اورسوال کیا ہے اور وہ بیر کہ نکاح کے وقت جب لڑکی کے گھر والے لڑکی سے ایجاب وقبول کراتے ہیں تو کیا لڑکی کا اپنی زبان سے منظوری کا اظہار کرنا ضروری ہے یا نکاح نامے پر دستخط کر دینا کافی ہے؟ اس سلسلے میں عرض ہے کہ ہمارے یہاں شادیاں عمومًا اس طرح ہوتی ہیں کہ دلہن خود نکاح کی محفل میں موجود نہیں ہوتی ، بلکہ دلہن کے گھر والوں میں ہے کوئی نکاح ہے پہلے اس سے اجازت لیتا ہے، جو دلہن کی طرف ہے وکیل کی حیثیت رکھتا ہے، اور نکاح نامے میں بھی اس کا نام وکیل کے خانے میں درج ہوتا ہے، جب بیروکیل لڑ کی ہے اجازت لینے جاتا ہے تو بیز نکاح کا ایجاب وقبول

۲۹۲ نبیں ہو تا، بلکہ محض لڑکی سے نکاح کی اجازت کی جاتی ہے،اس میں اجازت لینے واصلے کی لڑکی سے بیہ کہنا جاہئے کہ میں تمہارا نکاح فلال ولد فلال سے اتنے مہریر کرنا جا ہتا ہول، " کیا تمہیں یہ منظور ہے ؟اگر لڑکی کنواری ہے تواس کازبان سے منظور ہے کہناضروری نہیں بلکہ اتنا بھی کافی ہے کہ وہ انکار نہ کرے ،البتہ زبان سے منظور ی کااظہار کر دے تو اور اچھا ہے،اور اگر صرف نکاح نامے پر دستخط کر دے تو بھی اجازت ہو جاتی ہے،البتہ اگر کوئی عورت پہلے شادی شدہ رہ چکی ہے اور اب بیہ اس کی دوسر ی شادی ہے تو اس کاز بان سے منظوری کااظہار ضروری ہے بصورت دیگراہے منظوری نہیں سمجھا جائے گا۔

جب لڑکی سے اس طرح اجازت لے لی جائے توجس شخص نے اجازت لی ہے وہ بحثیت و کیل نکاح کرنے کا ختیار نکاح خوال کو دیدیتا ہے ،اور پھر نکاح خوال جوالفاظ دولہا سے کہتاہے وہ نکاح کاایجاب ہے ،اور دولہاجو جواب دیتاہے قبول اور ان دونوں کلمات سے نکاح کی تکمیل ہو جاتی ہے۔

> ااررجب الاامام ۴/دسمبر ۱۹۹۵ء

besturdubooks.wordbress.com

### خطبه نكاح كابيغام

ہم میں سے شاید کوئی شخص بھی ایبانہ ہوجس نے بھی کسی نکاح کی تقریب میں حصہ نہ لیا ہو، آئے دن شادی کی تقریبات اور نکاح کی محفلیں منعقد ہوتی رہتی ہیں ، اور تقریبًا ہر محفل میں پینکڑوں افرادشریک ہوتے ہیں ،ان محفلوں میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایجاب وقبول سے پہلے نکاح خوال ایک خطبہ پڑھتا ہے، اسکے بعد نکاح کی کارروائی ہوتی ہے، اگرچہ نکاح کی صحت کے لئے خطبہ کوئی لا زمی شرطنہیں ہے، اسکے بغیر بھی دو گواہوں کی موجودگی میں ایجاب وقبول کرنے ہے نکاح صحیح ہوجا تاہے،لیکن پیرآ تخضرت علیہ کی سنت ہے کہ نکاح سے پہلے آ ہے لیے مختصر خطبہ دیتے تھے، اور اس کے ابتدائی الفاظ آپ علیقہ نے خود حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنه کوسکھائے تھے، یہی وہ الفاظ ہیں جوہم تقریبًا ہر نکاح کی محفل میں نکاح خواں کی زبانی سنتے ہیں، عام طور سے خطبے کے بیالفاظ، ان کا مقصداوران کی معنویت شادی کے طربیہ ہنگاموں میں گم ہوکررہ جاتی ہے،،انہیں یے تو جہی کے ساتھ سنا جاتا ہے ، اورا گرنکاح کی محفل بڑی ہو ، اور لاؤڈ انٹیکیر کا انتظام نہ ہو تو اکثر لوگ انہیں سن بھی نہیں یاتے ،اور عین خطبہ کے وقت بھی باتیں کرتے نظر آتے ہیں ، (اوریہ بھی ای بہتو جہی کا شاخسانہ ہے کہ جولوگ نکاح کی تقریب پر ہزاروں، بلکہ بعض او فات لا کھوں رویے خرچ کرتے ہیں، وہ بعض اوقات اتنا بھی خیال نہیں کرتے کہ تھوڑے سے پیمے مزیدخرچ کر کے لاؤڈ الپیکر کا انتظام کردیں ، تا کہ خطبہ اور ایجاب وقبول

Desturdificaeks. Nordpress.com جو پوری تقریب کی اصل روح ہے، وہ پرسکون اور باوقارطریقے ہےانجام یا حاضرین ان بابرکت کلمات کو ہاؤ ہو کے بچائے تقدس کی فضامیں سنسیس )

بهركيف!اگرخطبه سننے ميں آتھی جائے توعمومٰااہے محض ایک تبرک سمجھا جاتا ہے،اور عام لوگوں کے ذہن میں اسکا مقصد صرف برکت کا حصول ہوتا ہے، اس ہے آ گے کچھ نہیں، لہذا شاید ہی کوئی صاحب ایسے ہوں جنہوں نے یہ جانے سمجھنے کی کوشش کی ہو کہ ان الفاظ کا مطلب کیا ہے؟ وہ کیوں اس موقع پر پڑھے جاتے ہیں؟ اور ان کا نکاح سے کیاتعلق ہے؟ چونکہ خطبے کے بیالفاظ خود آنخضر تعلیقی سے ثابت ہیں، بلکہ آپ نے با قاعدہ سکھائے ہیں، اس کئے ہمیں ان کامفہوم ،مقصد اور پس منظر ضرور سمجھنا جا ہے ، تا کہ ہم اس بابر کت سنت کی معنوت ہے واقعی آگاہ ہونگیں۔

ان الفاظ کی ابتدا تو اللہ تعالی کی حمہ وثنا ہے ہوتی ہے، اور بحیثیتِ مسلمان ہمیں بیچکم دیا گیا ہے کہا ہے ہراہم کام کا آغاز اللہ تعالی کی حمہ ہے کیا جائے ،اس لئے کہاس کا تنات میں کوئی بھی کام اس کی توفیق کے بغیرانجام نہیں یاسکتا، نکاح دوافراد کی زندگی کا اہم ترین دوراہاہے،جس کے ذر بعیہ بید دوا فرا دزندگی کے ایک نئے سفر کا آغاز کرتے ہیں،اس موقع پر ہمیں بطور خاص بیہ کھایا گیا ہے، کہاللّٰد تعالی کی حمداور دعا ہے بیسفرشروع کریں،حمد وثنااور دعا کے لئے جوالفاظ اس موقع پر آنخضرت علیلی نے تلقین فر مائے ہیں وہ کتنے خوبصورت اور کتنے جامع ہیں،اس کاانداز ہان کے ترجمے ہے ہوسکتا ہے،اصل عربی الفاظ توبیہ ہیں:۔

> الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه، ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له و من يضلله فلا هادى له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أنّ محمّدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وسلم

besturdubooks.wordbress.com وعلى آله وأصحابه أجمعين.

اوران کار جمہ یہ ہے:۔

"تمام تعریفیں اللہ کے لئے ہیں، ہم اسکی حمد کرتے ہیں،ای سے مدو ما تکتے ہیں،اس سے اپنے گناہوں کی مغفرت طلب کرتے ہیں،اس یرا بمان لاتے اور ای پر بھروسہ رکھتے ہیں ، ہم اپنی نفسانیت کے شر سے اور اپنے اعمال کی برائیوں سے اس کی پناہ مانگتے ہیں، جسے وہ ہدایت دے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، اور جسے وہ گمراہ کردے اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا، ہم گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ تنہاہے،اس کا کوئی شریک نہیں،اور ہم یہ بھی گواہی دیتے ہیں کہ محمد (علیہ اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں،اللہ تعالی ان پر اور ان کے تمام آل واصحاب پر اپنی رحمتیں اور سلامتی نازل فرمائے"

نکاح کے موقع پر دولہادلہن ہی نہیں ان کے دونوں خاندان اپنی زندگی کے برے نازک دوراہے پر ہوتے ہیں،اگر دل مل جائیں توزند گی جنت کانمونہ بن جاتی ہے،اور اگر خدانہ کرے دلوں میں ملاپ نہ ہو تو دونوں خاندانوں کے لئے ایک متعلّ در دسر کھڑا ہو جاتا ہے،لہذااللہ تعالی کی حمر کے ساتھ اس سے مدد مانگنے کی تلقین کی گئی ہے،اور چونکہ با او قات از دواجی زندگی کے فتنے خود اپنی بدطینتی یا بداعمالیوں سے پیدا ہوتے ہیں، اس لئے اللہ تعالی پر بھروسہ کرتے ہوے اپنی بد اعمالیوں کے شر سے اس کی پناہ مانگی گئی ہے،اوراسی سے اس بات کی توفیق طلب کی گئی ہے کہ وہ ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت عطا فرمائے اور گمراہی سے محفوط رکھے۔ اور یہ ساری حمد و ثنا اور دعائیں چونکہ توحید ور سالت پر مشحکم ایمان کے بغیر بے معنی ہیں،اس لئے تو حیداور آنخضر ت علیہ کی گواہی 60% F. Wordpress.com کی تجدید کرائی گئی ہے، اور آخر میں آنخضرت طیعی پر درود وسلام بھیجا گیاہے، کے ہی ہمارے لئے ہدایت کا پینور لے کرتشریف لائے۔

یہ ہیں خطبۂ نکاح کے تمہیدی الفاظ، اس کے بعدعموماً خطبے میں قر آن کریم کی تین آ بیوں کی تلاوت کی جاتی ہیں ، پہلی آ بت سورہُ آ لِعمران کی آ بت نمبر۲۰۱ ہے:۔ ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا الله حَقَّ تُقَاتِهِ وَلا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَ أَنْتُهُمْ مُسُلِمُونَ ﴾

> ''اے ایمان والو!اللہ ہے ڈرو، جیسا کہ اس ہے ڈرنے کاحق ہے، اور تمہیں موت اسلام ہی کی حالت میں آنی جائے" دوسری آیت سورهٔ نساء کی پہلی آیت ہے:۔

﴿ يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمُ مِّنُ نَّفُس وَّاحِدَةٍ وَّخَلَقَ مِنْهَا زَوُجَهَا وَبَتَّ مِنْهُمَا رَجَالاً كَثِيْرًا وَّنِسَاءً وَّاتَّقُوُا اللهَ الَّذِي تَسَاءَ لُوْنَ بِهِ وَالاَرُحَامَ إِنَّ اللهَ كَانَ عَلَيْكُمُ رَقِيْبًا﴾

"اے لوگو! اینے اس پرور دگار ہے ڈروجس نے تمہیں ایک جان (یعنی آ دم) سے پیدا کیا،اورای سے اسکی بیوی پیدا کی اوران دونوں سے بہت ے مرداور عورتیں پھیلا دیئے ،اوراس اللہ سے ڈروجس کا واسطہ دے کرتم ایک دوسرے سے اپنے حقوق ما تگتے ہو، اوررشتہ داریوں کا پاس کرو، بے شک الله تمہاری مگرانی کرنے والاہے''

تیسری آیت سورهٔ احزاب کی آیت نمبره ۷،۱۷ ہے:۔

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوا اتَّقُوا اللهَ وَقُولُوا قَوُلاً سَدِيْدًا ۞ يُّصُلِحُ لَكُمُ أَعُمَالَكُمُ وَيَغُفِرُ لَكُمُ ذُنُوْبَكُمُ وَمَنُ يُطِعِ اللهَ وَرَسُولُهُ فَقَدُ فَازَ فَوُزًا عَظِيُمًا ﴾

besturdubooks. Wordpress.com "اے ایمان والو!اللہ سے ڈرو،اور سید ھی بات کہا کرو،اللہ تمہارے کام سنوار دے گا،اور تمہارے گناہ معاف کر دے گا،اور جس شخص نے اللہ اوراس کے رسول کی اطاعت کرلی اس نے بردی عظیم کامیابی حاصل کی"

> عاررجب الماس ١٠/دسمبر ١٩٩٥ء

besturdubooks.wordbress.com

## احسان اوراز دوا جی زندگی

حضرت ڈاکٹر محمد عبدالحی صاحب عار فی (رحمۃ الله علیہ) ہمارے زمانے کی ان درخثال شخصیتوں میں سے تھے جوعمر بھرشہرت ، پلبٹی اور نام ونمود سے دامن بحا کر زندگی گذارتے ہیں،لیکن ان کی سیرت وکر دار کی خوشبوخو دبخو د دلوں کو کھینچتی اور ماحول کومعطر کرتی ہے، وہ حکیم الامت حضرت مولا نا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے تربیت یافتہ اور تصوف وسلوک میں ان کے خلیفہ مجاز تھے، چنانچہ لوگ اینے اعمال واخلاق کی اصلاح کے لئے ان سے رجوع کرتے اور ان کی ہدایات سے فیض یاب ہوتے تھے،ایک مرتبہایک صاحب حضرت ڈاکٹر صاحبؓ کے پاس حاضر ہوے،اوراپنا حال بیان کرتے ہوئے کہنے لگے کہ ,,الحمد للہ، مجھے احسان کا درجہ حاصل ہو گیا ہے،، (احیان ایک قرآنی اصطلاح ہے جس کی تشریح حدیث میں پیری گئی ہے کہ اللہ تعالی کی عبادت اس دھیان کے ساتھ کی جائے جیسے عبادت کرنے والا اللہ تعالی کو دیکھر ہاہے، یا کم از کم اس دھیان کے ساتھ کہ اللہ تعالی اسے دیکھ رہے ہیں ) ان صاحب کا مطلب یہ تھا کہ عبادت کی ادائیگی کے دوران بحمراللہ مجھے بیہ دھیان حاصل ہو گیا ہے ، جے حدیث کی اصطلاح میں احسان کہا باتا ہے۔

حضرت ڈاکٹر صاحبؓ نے جواب میں انہیں مبار کباد دی، اور فر مایا کہ ,,احسان واقعی بڑی نعمت ہے،جس کے حاصل ہونے پرشکرا داکر نا چاہئے ،لیکن میں آپ سے بیہ پوچھتا ہوں

lordbress.com کہ احسان کا بید درجہ صرف نماز ہی میں حاصل ہواہے یا جب آپ اپنے بیوی بچوں دوست احباب سے کوئی معاملہ کرتے ہیں اس وقت بھی یہ دھیان باقی رہتاہے؟،،اس پر وہ صاحب کہنے لگے کہ ہم نے تو یہی ساتھا کہ احسان کا تعلق نماز اور دوسر ی عباد توں کے ساتھ ہ، لہذامیں نے تو اسکی مشق نماز ہی میں کی ہے، اور بفضلہ تعالی نماز کی حد تک بید مشق کامیاب رہی ہے، لیکن نماز ہے باہر زندگی کے عام معاملات میں بھی احسان کی مثق کاخیال ہی نہیں آیا، حضرت ڈاکٹر صاحبؓ نے فرمایا کہ میں نے اس غلط فہمی کو دور کرنے کے لئے آپ سے بیہ سوال کیا تھا، بے شک نماز اور دوسری عباد توں میں بیہ د ھیان مطلوب ہے، کہ اللہ تعالی مجھے دیکھ رہے ہیں، لیکن اس دھیان کی ضرورت صرف نماز ہی کے ساتھ خاص نہیں، بلکہ زندگی کے ہر کام میں اسکی ضرورت ہے، انسان کولوگوں کے ساتھ زندگی گذارتے اور ان کے ساتھ مختلف معاملات انجام دیتے ہوے بھی پیہ د ھیان رہنا جا ہے کہ اللہ تعالی مجھے دیکھ رہے ہیں،خاص طور پر میاں ہوی کا تعلق ایسا ہوتا ہے کہ وہ ایک دوسرے کے کئے دم دم کے ساتھی ہوتے ہیں،اور ان کی رفاقت میں بے شار اتار چڑھاؤ آتے رہتے ہیں، بہت ی نا گواریاں بھی پیش آتی ہیں،اورایسے مواقع بھی آتے ہیں جبانسان کانفس اے ان نا گوار پول کے جواب میں نا انصافیوں پر ابھار تاہے، ایسے موقع پر اس دھیان کی ضرور ت کہیں زیادہ ہے کہ اللہ تعالی مجھے دیکھ رہے ہیں ،اگریہ احساس ایسے وقت دل میں جاگزین نہ ہو توعمو ملاس کا نتیجہ ناانصافی اور حق تلفی کی صورت میں نکلتاہے۔

اس کے بعد حضرت ڈاکٹر صاحبؓ نے فرمایا کہ آنخضرت علی است یہ ہے کہ آپ علی کے نمام عمر مجھی اپنی از واج مطہر ات کے ساتھ طبعی غصے اور ڈانٹ ڈیٹ کا معاملہ نہیں فرمایا،اور اس سنت پر عمل کی کوشش میں میں نے بھی یہ مشق کی ہے کہ میں ا پنے گھر والوں پر غصہ نہ اتاروں، چنانچہ میں اللہ تعالی کے شکر کے طور پر کہتا ہوں کہ آج مجھے اپنی اہلیہ کے ساتھ رفاقت کو اکیاون سال ہو چکے ہیں لیکن اس عرصے میں الحمد للّٰہ، میں نے مجھی ان سے کہد بدل کر بھی بات نہیں گ۔ بعد میں ایک مرتبہ حضرت ڈاکٹر

۳۰۴ میر میر نے از خود حضرت کا تذکرہ کرتے ہوئے بتایا کہ تمام عمر شخصے یاد نہیں ہے کہ ڈاکٹر صاحب نے مجھ سے بھی نا گواری کے لیجے میں بات کی ہو ،اور نہ بھی مجھے لیے اور ہے کہ انہوں نے مجھ سے براہِ راست اپنا کوئی کام کرنے کو کہا ہو ، میں خود ہی اپنے شوق سے ان کے کام کرنے کی کوشش کرتی تھی، لیکن وہ مجھ سے نہیں کہتے تھے۔

حفزت ڈاکٹر صاحبؓ کی یہ باتیں آج مجھے اس لئے یاد آ گئیں کہ میں نے پچھلے ہفتے خطبہ نکاح کے پیغام کی تشریح کرتے ہوئے یہ عرض کیا تھا کہ پر مسرت اور خوشگوار از دواجی زندگی کے لئے تقویٰ ضروری ہے، حضرت ڈاکٹر صاحبؓ کا پیہ عمل (جو ہوا میں اڑنے اور یانی پر چلنے کی کرامتوں سے ہزار در جہ اونچے در ہے کی کرامت ہے) در حقیقت ای تقوی کا نتیجہ اور آنخضرت علیہ کے اس ارشاد کی عملی تصویر تھاکہ:

"تم میں سب ہے بہتر لوگ وہ ہیں جوانی عور توں کیلئے بہتر ہوں،،

بے شک قرآنِ کریم نے مر دول کو عور تول پر قوام (نگران) قرار دیا ہے، لیکن آنخضرت علیلی نے اپنے ارشادات اور اپنے عمل سے بیر بات واضح فر مادی ہے کہ نگران ہونے کا مطلب بیہ نہیں ہے کہ مر دہر وقت عور توں پر حکم چلایا کرے، بیوی کے ساتھ خادمہ جیسامعاملہ کرے،یااےانی آمریت کے شکنج میں کس کررکھے، حقیقت یہ ہے کہ خود قرآنِ کریم نے ہی ایک دوسری جگہ میاں بیوی کے رشتے کو مودّت (دوستی) اوررحت سے تعبیر فرمایاہے۔

نیز اسی آیت میں شوہر کے لئے بیوی کو سکون کا ذریعیہ قرار دیا ہے، (سورۃ الروم آیت: ۲۱) جسکاخلاصہ بیہ ہے کہ میاں بیوی کے در میان اصل رشتہ دوستی اور محبت کا ہے، اور دونوں ایک دوسرے کے لئے سکون اور راحت کا ذریعہ ہیں، لیکن اسلام ہی کی ایک تعلیم یہ ہے کہ جب بھی کوئی اجتماعی کام کیا جائے تو لوگوں کو چاہئے کہ وہ کسی کواپناامیر بنالیں، تاکہ کام نظم وضبط کے ساتھ انجام پائے، یہاں تک کہ اگر دو شخص کسی سفر پر

جائے وہ ہروقت دوسرے پر حکم چلانے کے لئے نہیں ، بلکہ سفر کے معاملات کی ذیمہ داری اٹھانے کے لئے امیر بنایا گیا ہے، اس کا کام یہ ہے کہ وہ اپنے ساتھی یا ساتھیوں کی خبر گیری کرے ،سفر کا ایساا نظام کرے جوسب کی راحت وآ رام کے لئے ضروری ہو،اور جب وہ پیفرائض انجام د ہےتو دوسروں کا کا م بیہ ہے کہوہ ان امور میں اسکی اطاعت اور ا سکےساتھ تعاون کریں ۔

> جب اسلام نے ایک معمولی ہے سفر کے لئے بھی یہ تعلیم دی ہے تو زندگی کا طویل سفراس تعلیم سے کیسے خالی رہ سکتا تھا؟لہذا جب میاں بیوی اپنی زندگی کا مشترک سفر شروع کررہے ہوں تو ان میں ہے شوہر کواس سفر کا امیریا نگران بنایا گیا ہے ، کیونکہ اس سفر کی ذمہ داریاں اٹھانے کے لئے جوجسمانی قوت اور جوصفات درکار ہیں وہ قدرتی طور برمرد میں زیادہ ودیعت کی گئی ہیں ،لیکن اس انتظام سے پید حقیقت ماندنہیں پڑتی کہ دونوں کے درمیان اصل تعلق دوستی ،محبت اور رحمت کاتعلق ہے ،اوران میں ہے کسی کو پیہ حق نہیں ہے کہ وہ دوسرے کے ساتھ ایک نوکر کا سامعا ملہ کرے ، یا شوہرا پے امارت کے منصب کی بنیاد پریہ سمجھے کہ بیوی اس کے ہر حکم کی تعمیل کے لئے پیدا ہوئی ہے، یا سے بیتن حاصل ہے کہ وہ بیوی ہے اپنی ہر جائزیا نا جائز خواہش کی پھیل کرائے ، بلکہ اللہ تعالی نے مرد کو جوقوت اور جو صفات عطا کی ہیں ان کا تقاضا یہ ہے کہ وہ اپنے اس منصب کو جائز حدود میں رہتے ہو ہے بیوی کی دلداری میں استعال کرے ،اوراسکی جائز خواہشات کوحتی الا مکان پورا کرے، اسی طرح اللہ تعالی نے بیوی کو جو مقام بخشاہے، اور اسے جوحقوق عطا کئے ہیں ان کا تقاضا ہے کہ وہ اپنی خدا دا د صلاحیتیں اپنے شریکِ زندگی کے ساتھ تعاون اورا سے خوش رکھنے میں صرف کرے ، اگر دونوں پیا کام کرلیں تو نہ صرف یہ کہ گھر

JUN 60 JE WORD PIESS COM دونوں کے لئے دنیوی جنت بن جاتا ہے بلکہ ان کابیہ طرز عمل مستقل عباد ت ۔ ہے جو آخرت کی حقیقی جنت کاوسلہ بھی ہے،ای لئے دونوں کو نکاح کے خطبے میں تقوی گائی تحكم دیا گیاہے ،اورای لئے حضرت ڈاکٹر صاحب نے فرمایا کہ احسان کاموقع صرف نماز ہی نہیں بلکہ میاں ہوی کے تعلقات بھی ہیں۔

قرآن کریم کی بے شار آیات میں سے آنخضرت علی نے نکاح کے خطبے کے لئے خاص طور پر انہی تین آیات کاجوا متخاب فر مایا یقیناًاس میں کوئی بڑی مصلحت ہو گی، غور کیا جائے توان تینوں آیتوں میں جو بات مشتر ک طور پر کہی گئی ہے،وہ تقوی کا حکم ہے، تینوں آبیتی اسی تھم سے شروع ہور ہی ہیں، کہ تقوی اختیار کرو، کوئی نادان یہ کہہ سکتاہے کہ تقوی کاشادی بیاہ ہے کیا جوڑ؟ لیکن جو شخص حالات کے نشیب و فراز اور میاں بیوی کے تعلقات کی نزاکتوں کو جانتاہے ،اور جے از دواجی الجھنوں کی تہد تک پہنچنے کا تجربہ ہے وہ اس نتیج پر پہنچے بغیر نہیں رہ سکتا کہ میاں ہیوی کے خوشگوار تعلقات اور ایک دوسرے کے حقوق کی ٹھیک ٹھیک ادائیگی کے لئے تقویا یک لازمی شرطہ، میاں بیوی کارشتہ نازک ہو تاہے،ان دونوں کے سینے میں چھپے ہوے جذبات اور انکی حقیقی سر شت ایک دوسر ہے کے سامنے اتنی کھل کر آتی ہے کہ کسی اور کے سامنے اتنی کھل کر نہیں آسکتی، دوسروں کے سامنے ایک شخص این بد طینتی کو ظاہری مسکراہٹوں کے بردے میں چھیا سکتاہے،اینے اندر کے انسان پر خوبصورت الفاظ اور اوپری خوش اخلاقی کا ملمع چڑھا سکتاہے،لیکن بیوی کے ساتھ اپنے شب وروز کے معاملات میں وہ یہ ملمع باقی نہیں رکھ سکتا،اسے اپنی ظاہر داری کے خول سے بھی نہ بھی باہر نکلنا ہی پڑتا ہے،اور اگر اندر کا پیے انسان تقوی سے آراستہ نہ ہو تواپخ شریک زندگی کا جینا دو بھر کر دیتاہے ،ایک بیوی کو ا ہے شوہر سے جو تکلیفیں پہنچتی ہیں ،ان کاازالہ ہمیشہ عدالت کے ذریعہ نہیں ہو سکتا،ان میں سے بے شار تکلیفیں ایسی ہیں جو وہ عد الت تو کجاا ہے کسی قریبی رشتہ دار کے سامنے بھی

۳۰۷ میں کر علق، ای طرح ایک شوہر کو بیوی سے جو شکایتیں ہو علق ہیں بسااو قات شوہر کو بیوی سے جو شکایتیں ہو علق ہیں بسااو قات شوہر کو بیوی سے جو شکایتیں ہو علق میں بسااو قات شوہر کو بیوی سے ذریعے وہ انہیں دور کرنے کا کوئی سامان کر سکتاہے، اس قتم کی تکلیفوں اور شکایتوں کا کوئی علاج دنیا کی کوئی طاقت فراہم نہیں کر سکتی،ان کاعلاج اس کے سوا کچھ نہیں ہے کہ دونوں کے دل میں تقوی ہو، یعنی وہ اس احساس کی دولت سے مالا مال ہوں کہ وہ ایک دوسر ہے کے لئے امانت ہیں ،اور اس امانت کی جواب دہی انہیں اپنے اللہ کے سامنے کرنی ہے، اپنے شریک زندگی کو اپنے کسی طرزِ عمل سے ستاکروہ شاید دنیا کی جواب دہی ہے نیج جائیں، لیکن ایک دن آئیگا جب وہ اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے ،اور انہیں اپنی ایک ایک حق تلفی کا بھگتان بھگتنا پڑے گا، اس احساس کانام تقوی ہے،اوریہی وہ چیز ہے جوانسان کے دل پران تنہائیوں میں بھی پہرہ بٹھاتی ہے،جہاںاسے کوئی اور دیکھنے والا نہیں ہوتا، آنخضرت علیہ میا ہے جائے ہیں کہ جب دومر دوعورت زندگی کے سفر میں ایک دوسرے کے ساتھی بنیں تووہ روانہ ہونے سے سلے اپنے دلوں پریہ غیبی پہرہ بٹھالیں، تاکہ انگی دوستی پائیدار ہو،اوران کے دل میں ایک دوسرے کی محبت محض و قتی نفسانیت کی پیدادار نہ ہو، جو نئی نویلی زندگی کا جوش ٹھنڈا ہونے کے بعد فنا ہو جائے، بلکہ وہ تقوی کے سائے میں پلی ہوئی یائیدار محبت ہو جو خود غرضی سے پاک اور ایثار ، و فااور خیر خواہی کے سدا بہار جذبات سے مزین ہوتی ہے ،اور جسم سے گذر کر واقعی قلب وروح کی گہرائیوں تک سرایت کر جاتی ہے، اس لئے آنخضرت علی فی نکاح کے خطبے میں ان تین آیات کا متخاب فرمایا جن میں سے ہر آیت تقوی کے حکم سے شر وع ہور ہی ہے ،اور و ہی اسکابنیادی پیغام ہے۔

> ٢٥/ رجب ٢١١١١٥ ۱۸/ دسمبر ۱۹۹۵ء

besturdubooks.wordpress.com

# خاندانی نظام

عائلی زندگی معاشرے کا وہ بنیا دی پھر ہے جس پر تہذیب و تدن کی عمارت کھڑی ہوتی ہے۔اگر معاشرے میں خاندانی نظام کا ڈھانچہ تو ڈپھوڑ اورافرا تفری کا شکار ہو، تو خواہ زمینیں سونااگل رہی ہوں، یامشینوں سے معل و جواہر بر آید ہور ہے ہوں، زندگی سکون سے محروم ہوجاتی ہے۔ آج یورپ اور امریکہ کی وہ دنیا جو سیاسی اور معاشی اعتبار سے کھروم ہوجاتی ہے۔ آج یورپ اور امریکہ کچی جاتی ہے، خاندانی نظام کی تو ڈپھوڑ کی بہماندہ اور ترقی پذیر ملکوں کے لئے قابلی رشک سمجھی جاتی ہے، خاندانی نظام کی تو ڈپھوڑ کی وجہ سے ای سکین مسکلے سے دو چار ہے، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ دولت کی ریل پیل اور تیز رفیار مادی ترقی کے باوجودلوگ ایک انجانے اضطراب کا شکار ہیں، اپنی اندرونی بے چینی سے گھراکر کوئی یوگا کے دامن میں پناہ لے رہا ہے، کوئی منشیات اور خواب آ ور دواؤں میں سکون ڈھونڈ رہا ہے، اور بالآخر جب ان میں سے کوئی چیز اس بے چینی کا علاج نہیں کر سے بین، اور خودکشی کرنے والوں کی تعداد میں روز بروز اضافہ ہور ہا ہے۔

ابھی پچھ عرصہ پہلے میں سوئٹزرلینڈ میں تھا، میرے میز بانوں نے آمد ورفت کے لئے جس گاڑی کا انتظام کیا تھا،اس کا ڈرائیورایک اطالوی نسل کا تعلیم یافتہ آ دمی تھا،اور انگریزی روانی ہے بول لیتا تھا، وہ چندروز میرے ساتھ رہا،اسکی عمرتقریبًا چالیس سال کو پہنچ رہی تھی، نیکن ابھی تک اس نے شادی نہیں کی تھی، میرے وجہ یو چھنے پراس نے بتایا

wordpress.com کہ ہمارے معاشرے میں شادی اکثر اس لئے بے مقصد ہو جاتی ہے کہ شادی کے بعد شوہر 🕓 اور بیوی کے در میان زندگی کی پائیدار رفاقت کا تصور بہت کمیاب ہے،اس کے بجائے شادی ایک رسمی تعلق کانام رہ گیا ہے، جس کا مقصد بڑی حد تک ایک دوسرے سے مالی فوائد حاصل کرنا ہو تاہے، بہت سی خواتین شادی کے بعد جلد ہی طلاق حاصل کرلیتی ہیں،اور یہاں کے قوانین کے مطابق شوہر کی جائیداد کا بڑا حصہ ہتھیا کر اسے دیوالیہ کر جاتی ہیں، اور پیر پہچاننا مشکل ہو تاہے کہ کونسی عورت صرف شوہر کی جائیداد پر قبضہ کرنے کے لئے شادی کر رہی ہے،اور کون و فاداری سے ساتھ زندگی گذارنے کے لئے، اس نے حسرت بھرے انداز میں یہ بات کہہ کر ساتھ ہی یہ تبھرہ بھی کیا کہ آپ کے ایشیائی ممالک میں شادی واقعی بامقصد ہوتی ہے،اس سے ایک جماہوا خاندان وجود میں آتاہے، جس کے افراد آپس میں دکھ سکھ کے ساتھی ہوتے ہیں، ہم ایسے خاندانی ڈھانچے سے محروم ہوتے جارہے ہیں، میں نے اس سے یو چھا کہ کیا تمہارے والدین یا بہن بھائی تمہیں اچھی بیوی کی تلاش میں مدد نہیں دیتے ؟اس نے بیہ سوال بڑے تعجب کے ساتھ سنا،اور کہنے لگا کہ ''میرے والدین تو رخصت ہو چکے ، بہن بھائی ہیں، لیکن ان کا میری شادی سے کیا تعلق؟ ہر شخص اپنے مسائل کو خود ہی حل کر تاہے، میری تو ان سے ملا قات کو بھی سال گذر جاتے ہیں "

یہ ایک ڈرائیور کے تأثرات تھے، (واضح رہے کہ پورپ کے سفید فام ڈرائیور بھی ا کثریر ہے لکھے اور بعض او قات خاصے تعلیم یا فتہ ہوتے ہیں ، جس ڈرائیور کامیں نے ذکر کیاا کانام آرلینڈو تھا،وہ گریجویٹ تھا،اور تاریخ،جغرافیہ اور بہت سے ساجی معاملات پر ارکا مطالعہ خاصاتھا) ہو سکتاہے کہ اس نے اپنے ذاتی حالات کی وجہ سے پچھ مبالغے سے بھی کام لیا ہو ، لئین مغرب میں خاندانی ڈھانچے کی ٹوٹ پھوٹ ایک ایسی حقیقت ہے جس یر زیادہ دلائل قائم کرنے کی ضرورت نہیں، یہ بات پوری دنیامیں مشہور ومعروف ہے

۳۱۰ مغرب کے اہل فکر اس پر ماتم کررہے ہیں،اور جول جو ل اسکاعلاج کرنا جاہتے جیک ہی اور جو ل جو ل اسکاعلاج کرنا جاہے جیک ہی اور جو ل جارہا ہے۔

سابق سوویت یو نین کے آخری صدر میخائل گور باچوفاب دنیا کے ساسی منظر سے تقریبًا غائب ہو چکے ، لیکن ان کی کتاب Perestroika جو انہوں نے اپنے اقتدار کے زمانے میں لکھی تھی، نہ صرف سوویت یو نین، بلکہ یورے مغرب کے ساجی اور معاشی نظام پرایک جرائت مندانہ تبھرے کی حیثیت رکھتی ہے ،اوراس کے بعض حصول میں آج بھی غور و فکر کا بڑا سامان ہے۔ اس کتاب میں انہول نے خوا تین اور خاندان Women) (and Family کے عنوان سے خاندانی نظام کی شکست وریخت پر بھی بحث کی ہے، انہوں نے شروع میں لکھاہے کہ تحریک آزادی نسوال کایہ پہلو توبے شک قابل تعریف ہے کہ اس کے ذریعے عور توں کو مر دول کے برابر حقوق ملے، عور تیں زندگی کے ہر شعبے میں مر دول کے شانہ بثانہ کام کرنے کے قابل ہوئیں،اور اس کے نتیجے میں ہاری معاشی پیداوار میں اضافیہ ہوا، لیکن آ گے چل کروہ لکھتے ہیں:

> "But over the years of our difficult and heroic history, we failed to pay attention to women's specific rights and needs arising from their role as mother and home- maker, and their indispensable educational function as regards children. Engaged in scientific research, working on construction sites, in production and in the services, and involved in creative activities, women no longer have enough

besturdubooks.wordpress.com time to perform their everyday duties at home housework, the upbringing of children and the creation of a good family atmosphere. We have discovered that many of our problems in children's and young people's behavior, in our morals, culture and in production are partially caused by the weakening of family ties and slack attitude to family responsibilities. This is a paradoxical result of our sincere and politically justified desire to make women equal with man in every thing. Now, in the course of perestroika, we have begun to overcome this shortcoming. That is why we are now holding heated debates in the press, in public organizations at work and at home, about the question of what we shaould do to make it possible for women to

> return to their purely womanly mission. ف ''لیکن اپنی مشکل اور جر اُت مندانہ تاریخ کے پچھلے سالوں میں ہم خواتین کے ان حقوق اور ضروریات کی طرف توجہ دینے میں نا کام رہے جوایک ماں اور گھرستین کی حیثیت میں ، نیز بچوں کی تعلیم

besturdubooks.wordpress.com ور بیت کے سلیلے میں ان کے ناگز ر کردار سے پیدا ہوتے ہیں، خوا تین چونکه سائنسی تحقیق میں مشغول ہوگئیں، نیز زیرتغمیر عمارتوں کی د مکچه بھال میں، پیداواری کاموں اور خد مات میں اور دوسری تخلیقی سرگرمیوں میںمصروف رہیں،اس لئے ان کوا تناوفت نہیں مل سکا کہ وہ خانہ داری کے روز مرہ کے کام انجام دے سکیں ، بچوں کی پرورش كرسكيس،اورايك احجهي خانداني فضاييدا كرسكيس،اب بميس اس حقيقت کا انکشاف ہواہے کہ ہمارے بہت ہے مسائل جو بچوں اور نو جوانوں کے رویے، ہماری اخلا قیات ، ثقافت اور پیدا واری عمل ہے تعلق رکھتے ہیں،اس وجہ ہے بھی کھڑے ہوے ہیں کہ خاندانی رشتوں کی گرفت کمزور پڑ گئی ہے، اور خاندانی فرائض کے بارے میں ایک غیر ذمہ دارانہ روبیۃ پروان چڑھاہے،ہم نےعورتوں کو ہرمعاملے میں مردوں کے برابر قرار دینے کی جومخلصا نہاور سیاسی اعتبار سے درست خواہش کی تھی، پیصورت حال اس کا تضاد آفرین نتیجہ ہے، اب اپنی تعمیر نو کے دوران ہم نے اس خامی پر قابو یانے کاعمل شروع کر دیا ہے، یہی وجہ ہے کہ ہم پرلیں میں ،عوامی تنظیمات میں ، کام کے مقامات میں ،اورخود گھروں میں ایسے گر ما گرم مباحثے منعقد کررہے ہیں جن میں اس سوال پر بحث کی جار ہی ہے کہ عورت کواس کے خالص نسوانی مشن کی طرف واپس لانے کے لئے ہمیں کیاا قدامات کرنے جامییں؟'' (Perestroica, p.117 ed. 1987)

بیا یک ایسے ساسی لیڈر کا تبھرہ ہے جس کے معاشرے میں خاندان ہے متعلق یا

۳۱۳
مرد وعورت کے حقوق وفرائض کے بارے میں کسی قتم کی ندہبی اقد ارکا کوئی تصوریا تو ۱۹۵۵ کالمسلم کی ندہبی اقد ارکا کوئی تصوریا تو ۱۹۵۵ کالمسلم کی ٹوٹ موجود نہیں ہے، یا اگر ہے تو اسکی کوئی خاص اہمیت نہیں ہے، لہذا خاندانی نظام کی ٹوٹ بھوٹ براس کا اظہارِ افسوس کسی اعلی آسانی ہدایت کے زیرِ اثر نہیں ، بلکہ اس کے صرف ان نقصانات کی بنایر ہے جوٹھیٹھ مادی زندگی میں اے آئکھوں سے محسوس ہوے ، ایک مسلمان کی حیثیت ہے ہم صرف ظاہری اور مادی یا د نیوی نفع ونقصان کے نہیں ، بلکہ ان آ سانی ہدایات کے بھی یا بند ہیں ، جوقر آن وسنت کے واسطے سے ہمارے لئے واجب العمل ہیں،لہذا خاندانی نظام کی ابتری صرف ہمارا ساجی اور معاشرتی نقصان ہی نہیں ہے، بلکہ ہمارے عقیدے ہمارے نظریۂ حیات اور ہمارے دین کے لحاظ ہے ایک بہت بڑا فساد ہے جوا یک مسلم معاشرے میں کسی بھی طرح قابل بر داشت نہیں ۔

> جب سے ہمارے درمیان مغر بی افکار کا ایک سیلا ب امٹدا ہے، اور بالحضوص جب ہے ٹی وی ، وڈیوا ورانگریزی فلموں کی بہتات نے ہمارے معاشرے پر ثقافتی بلغارشروع کی ہے، اس وقت سے ہم شعوری یا غیرشعوری طور پرانہی معاشرتی تصورات کی طرف بڑھ رہے ہیں جن کی داغ بیل مغرب نے ڈالی تھی ۔الحمد للہ!ابھی ہمارا خاندانی نظام درہم برہم نہیں ہوا،لیکن جس رفتار ہے مغربی ثقافت ہمارے درمیان پھیل رہی ہے،انگریزی فلموں کے سیلا ب نے مغربی طرز زندگی کو جس طرح گھر گھر اور گاؤں گاؤں کچھیلا دیا ہے ، جس طرح بے سویے سمجھے خواتین کو گھروں ہے نکا لنے اور انہیں ایک عامل معیشت Factor) (of production بنانے پر زور دیا جا رہاہے،اور گھراور خاندان کے بارے میں اسلامی تغلیمات ہے جس تیزی کے ساتھ دوری اختیار کی جارہی ہے، وہ مستقبل میں ہمارے خاندانی نظام کے لئے ایک زبر دست خطرہ ہے جس کی روک تھام آج ہی ہے ضروری ہے، اور اس روک تھام کا طریقہ اسلام کی ان معتدل تعلیمات کی ٹھیک ٹھیک پیروی کے سوا کچھنہیں جو نہ مشرقی ہیں نہ مغربی ، جن کا ماً خذ ومنبع وحی الہی ہے ، اور وہ

۳۱۳ میں جوانسان کے حال وستقبل کی تمام کھرور پات ہے بھی پوری طرح باخبر ہے،اورانسانی نفس کی ان چور یوں کو بھی خوب جانتی ہے جوز ہر ہلا ہالا ہ<sub>ی۔</sub> پر قندوشکر کی تہیں چڑھانے میں مہارتِ تامہ رکھتی ہے،للہذا ہمارا کام وفت کے ہر چلے ہوے نعرے کے پیچھے چل پڑنانہیں ہے، بلکہ اسے قرآن وسنت کی کسوٹی پر پر کھ کریہ فیصلہ کرنا ہے کہ یہ ہمارے مزاج و مذاق کے مطابق ہے یانہیں؟ جب تک ہم میں پے جرأت اور پہ بصیرت پیدا نہ ہوگی، ہم باہر کی ثقافتی بلغار کے لئے ایک تر نوالہ بنے رہیں گے، اور ہماری اجماعی زندگی کی ایک ایک چول رفتہ رفتہ ہلتی چلی جائیں گی۔

> وارذ والحجه لإإمهاج ۸/مئی ۱۹۹۱ء

besturdubooks.wordbress.com

#### نكاح اور برادري

شادی بیاہ کے معاملے میں لوگ ابھی تک اپنے خود ساختہ خیالات کے بندھن میں کس بری طرح جکڑے ہوئے ہیں ،اوراس معاملے میں اسلامی تعلیمات سے غفلت اور نا وا قفیت کتنی عام ہو چکی ہے؟ اس کا انداز ہ ان مختلف قضیوں سے ہوتار ہتا ہے جولوگ شرع حل معلوم کرنے کے لئے بکثرت میرے سامنے لاتے رہتے ہیں ، ابھی ایک خاتون نے امریکہ سے مجھے ایک طول طویل خط میں اپنی درد بھری داستان لکھی ہے جس کا خلاصہ بیہ ہے کہ ان کے والد ایک کروڑ تی آ دمی ہیں ، پڑھے لکھے ہیں ،لیکن ان کو پیہ اصرارتھا کہ وہ اپنی کسی بیٹی کی شا دی اپنی برا دری ہے باہزہیں کریں گے ، خاتون نے لکھا ہے کہ میں ان کی بڑی بیٹی ہوں ، اور شروع میں مجھ سے شادی کرنے کے لئے کئی رشتے آئے،لیکن میرے والد نے ہر رشتہ کو بہ کہ کرا نکار کر دیا کہ بہ برا دری ہے باہر کا رشتہ ہے،اس لئے ان کے لئے قابل قبول نہیں۔ یہاں تک کہ میری عمر زیادہ ہوتی چلی گئی، اور بالآ خررشتے آنے بند ہو گئے، یہاں تک کہ ایک روز میرے والدنے مجھ ہے یہ کہا کہ اب میرے لئے تمہارا کوئی رشتہ اپنی برا دری ہے حاصل کر ناممکن نہیں رہا،لہذا ا بتم میرے سامنے بیرحلف اٹھاؤ کہ عمر بھرشا دی نہیں کروگی ، میں چونکہ مالدار آ دمی ہویی ،لہذا حتے جی تمہاری کفالت کروں گا،لیکن مجھے پیکسی قیمت پر گوارانہیں ہے کہ تمہاری شادی برا دری ہے باہر ہو، خاتون کہتی ہیں کہ والد صاحب نے مجھے پیرا قرار کرنے پر اتنا

۳۱۶ مجبور کیا کہ بالآخر میں نے بیہ وعدہ کر لیا کہ تمام عمر شادی نہیں کروں گی،اور اسٹے جمعلی واقعة میں نے بیہ تہیہ بھی کرلیا کہ اپنے والد کی خواہش کے احتر ام میں زندگی ای طرح گذار دو لکھ اس گی، لیکن میری حچوٹی بہن، ایک بھائی اور والدہ اس فیصلے پر راضی نہیں ہوے، ایک صاحب جنہوں نے عرصہ دراز پہلے میرے لئے رشتہ مانگاتھا،اور والد صاحب نے انہیں سختی ہے انکار کر دیا تھا، ابھی تک مجھ سے شادی کرنے پر آمادہ تھے، میرے بھائی بہن نے ان سے بات کی،اور والد صاحب کو بھی آ مادہ کرنے کی کو شش کی، آخر کار والد صاحب نے ا تنا تؤ کہدیا کہ اگر تم لوگ بیہ نکاح کرنا ہی جائے ہو تو میں نکاح کرادو نگا، لیکن ساتھ ہی ہی بھی کہا کہ اسکے بعد لڑکی کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں ہو گا، بہن نے مجھ سے والد صاحب کی یہ بات چھیائی اور صرف اتنا کہا کہ وہ ناراض تو ہیں ، مگر نکاح پر آمادہ ہوگئے ہیں ، چنانچہ بیہ نکاح ہو گیا،اور میں اپنے شوہر کے ساتھ امریکہ چلی آئی،لیکن اب مجھے پیۃ چلاہے کہ والد صاحب نے عمر بھر کے لئے مجھ سے قطع تعلق کرلیا ہے، نہ وہ مجھ سے فون پر بات کرنے کے لئے تیار ہیں نہ مجھے اپنی بیٹی تشکیم کرنے پر آمادہ ہیں۔

یہ واقعہ توانتہائی عگین نوعیت کا ہے، لیکن یہ بات اکثر دیکھنے سننے میں آتی رہتی ہے کہ لوگ برادری میں نکاح کرنے کے بارے میں طرح طرح کی غلط فہمیوں کا شکار ہیں ، پی درست ہے کہ شریعت نے نکاح کے معاملے میں ایک حد تک کفو کی رعایت رکھی ہے، لکین اسکا مقصدیہ ہے کہ نکاح چونکہ زندگی بھر کا ساتھ ہو تاہے اس لئے میاں بیوی اور دونوں خاندانوں کے در میان طبعی ہم آ ہنگی ہو ،ان کے ربن سہن ،ان کے طرنے فکراور ان کے مزاج میں اتنی دوری نہ ہو کہ ایک دوسرے کے ساتھ نباہ کرنے میں مشکل پیش آئے،لیکن اول تو کفو کی اس رعایت کا پیہ مطلب ہر گز نہیں ہے کہ اگر کفو میں کوئی رشتہ نہ ملے تو یہ قشم کھالی جائے کہ اب زندگی بھر شادی ہی نہیں ہوسکے گی، دوسرے کفو کا مطلب میہ نہیں ہے کہ خاص اپنی برادری ہی میں رشتہ کیا جائے ،اور برادری کے باہر سے

طرح سمجھ لینی حاہئیں جنہیں نظرا نداز کرنے سے ہارے معاشرے میں بڑی غلط فہمیاں پھیلی ہوئی ہیں:

> (۱) ہروہ شخص کسی لڑکی کا کفو ہے جوا بنے خاندانی حسب نسب، دین داری اور پیشے کے لحاظ سے لڑکی اور اس کے خاندان کا ہم پلیہ ہو، یعنی کفو میں ہونے کے لئے اپنی برا دری کا فرد ہونا ضروری نہیں، بلکہ اگر کوئی شخص کسی اور برا دری کا ہے، لیکن اسکی برا دری بھیلڑ کی کی برا دری کے ہم پلہ مجھی جاتی ہے ، تو وہ بھیلڑ کی کا کفو ہے ، کفو ہے باہر نہیں ہے، مثلاً سید، صدیقی ، فاروقی ،عثانی ،علوی بلکہ تمام قریثی برا دریاں آپس میں ا یک دوسری کیلئے کفو ہیں ، اس طرح جومختلف عجمی برا دریاں ہمارے ملک میں یائی جاتی ہیں مثلاً را جپوت ، خان وغیرہ وہ بھی اکثر ایک دوسری کے ہم پلیمجھی جاتی ہیں ،اورایک دوسری کے لئے کفو ہیں۔

> (۲) بعض احادیث وروایات میں پیرغیب ضرور دی گئی ہے کہ نکاح کفومیں کرنے کی کوشش کی جائے ، تا کہ دونوں خاندانوں کے مزاج آپس میں میل کھاسکیں ،لیکن یہ مجھنا غلط ہے کہ کفوے باہر نکاح کرنا شرعًا بالکل نا جائز ہے، یا پیہ کہ کفو سے باہر نکاح شرعًا درست نہیں ہوتا،حقیقت بیہ ہے کہ اگرلڑ کی اور اسکے اولیاء کفوے باہر نکاح کرنے پر راضی ہوں،تو کفوے با ہر کیا ہوا نکاح بھی شرعًا منعقد ہوجا تا ہے ،اوراس میں نہ کوئی گناہ ہے ، نہ کوئی نا جائز بات ،لہذا اگر کسی لڑکی کا رشتہ کفو میں میسر نہ آرہا ہو، اور کفو ہے باہر کوئی مناسب رشتہ مل جائے تو وہاں شادی کردینے میں کوئی حرج نہیں ہے، کفو میں رشتہ نہ ملنے کی وجہ سےلڑ کی کوعمر بھر بغیر شادی کے بٹھائے رکھناکسی طرح جائز نہیں۔

> (۳) شریعت نے بیر ہدایت ضرور دی ہے کہ لڑکی کو نکاح بغیر ولی کے نہیں کرنا عاہے ( خاص طور سے اگر کفو ہے باہر نکاح کرنا ہوتو ایسا نکاح اکثر فقہا ، کے نز دیک بغیر

Mileooks, wordpress, com و لی کے درست نہیں ہوتا ) لیکن و لی کوبھی بیہ جا ہے کہ وہ کفو کی شرط پرا تنا ز ور نہ د<sup>د</sup> کے نتیجے میں لڑکی عمر بھر شادی ہے محروم ہو جائے ،اور برا دری کی شرط پراتناز ور دینا تو اور بھی زیادہ بے بنیا داورلغوحر کت ہے جس کا کوئی جوازنہیں ہے۔

ایک حدیث میں حضور سرور کونین چاہیے کا ارشاد ہے:

,,إذا جاء كم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه الا تفعلوا تكن فتنة في الارض وفساد كبير،، جب تمہارے باس کوئی ایباشخص رشتہ لے کر آئے جس کی وینداری اور اخلاق تمہیں پیند ہوں تو اس ہے (اپنی لڑکی کا) نکاح کردو،اگرتم ایسانہیں کروگےتو زمین میں بڑا فتنہ وفساد ہریا ہوگا۔

( ۴ ) ای ضمن میں بیغلط فہمی بھی بہت ہے لوگوں میں عام ہے کہ سیدلڑ کی کا نکاح غیر سید گھرانے میں نہیں ہوسکتا، یہ بات بھی شرعی اعتبار سے درست نہیں ہے، ہمارے عرف میں'' سید''ان حضرات کو کہتے ہیں جن کا نسب بنی ہاشم سے جاماتا ہو، چونکہ حضور سرور کو نین طالبتہ بنی ہاشم ہے تعلق رکھتے تھے،اس لئے بلاشبہاس خاندان ہے نہبی وابستگی ایک بہت بڑااعز از ہے، لیکن شریعت نے ایسی کوئی یابندی نہیں لگائی کہ اس خاندان کی کسی لڑکی کا نکاح باہر نہیں ہوسکتا، بلکہ جبیہا میں نے او پر عرض کیا، نہ صرف شیوخ، بلکہ تمام قریثی نسب کے لوگ بھی شرعی اعتبار سے سادات کے کفو ہیں ،اوران کے درمیان نکاح کا رشتہ قائم کرنے میں کوئی شرعی رکاوٹ نہیں ہے، بلکہ قریش سے باہر کے خاندانوں میں بھی باہمی رضامندی کے ساتھ نکاح ہوسکتا ہے۔

> ٢٦/ ذوالححه ٢ إمهاج ۵ا/مئی پروواء

besturdubooks.wordbress.com

## طلاق كالتيح طريقيه

میرا مختلف حیثیتوں میں عام مسلمانوں کے خاندانی ، بالخصوص از دواجی تنازعات کے کافی واسطہ رہا ہے، اور بیدد کیھد کیھ کر دکھ ہوتا رہا ہے کہ ہمارے معاشرے میں اسلامی تعلیمات سے ناوا قفیت اتنی ہڑھ گئی ہے کہ جوسا منے کی با تیں پہلے بچے بچے کو معلوم ہوتی تعلیمات سے ناوا قفیت اتنی ہڑھ گئی ہے کہ جوسا منے کی با تیں پہلے بیل نے اس کالم میں تحسی، اب بڑے بڑوں کو بھی معلوم نہیں ہوتیں، اس لئے چند ماہ پہلے میں نے اس کالم میں شادی بیاہ کے مسائل اور اس ہے متعلق بنیادی شرعی احکام کی وضاحت شروع کی تھی ، جو کتنف عنوانات کے تحت کئی بفتے جاری رہی ، جب زکاح کا ذکر چھڑا تو مناسب معلوم ہوتا ہے کہ , جطلاق ، کے بارے میں کچھ گذارشات بیش کر دی جائیں ، کیونکہ طلاق کے بارے میں طرح کی غلط فہمیاں عام ہو چکی ہیں۔
طرح کی غلط فہمیاں عام ہو چکی ہیں۔

سب سے بہلی ملطی تو یہ ہے کہ بہت سے لوگوں نے طلاق کوغصہ نکا لنے کا ایک ذریعہ سمجھا ہوا ہے، جہاں میاں بیوی میں کوئی اختلاف پیش آیا، اور نوبت غصے اور اشتعال تک پینچی، شوہر نے فور اطلاق کے الفاظ زبان سے زکال دیئے، حالا نکہ طلاق کوئی گالی نہیں ہے جوغصہ ٹھنڈ اکر نے کے لئے دیدی جائے، بیز کاح کا رشتہ ختم کرنے کا وہ انتہائی اقد ام ہے جس کے نتائج بڑے علین ہیں، اس سے صرف نکاح کا رشتہ ہی ختم نہیں ہوتا، بلکہ خاندانی زندگی کے بہت سے مسائل کھڑے ہوجاتے ہیں، میاں بیوی ایک دوسر سے خاندانی زندگی کے بہت سے مسائل کھڑے ہوجاتے ہیں، میاں بیوی ایک دوسر سے خاندانی زندگی کے بہت سے مسائل کھڑے ہوجاتے ہیں، میاں بیوی ایک دوسر سے

۳۲۰ کے لئے اجنبی بن جاتے ہیں، بچول کی پرورش کا نظام در ہم ہر ہم ہو جا ب<sup>تا تھ</sup>جھ املاک کی تقسیم میں پیچید گی پیدا ہوتی ہے، مہر، نفقہ اور عدت کے معاملات پر اس کااثر پڑتا ہے، غرض نہ صرف میاں بیوی، بلکہ ان کی اولاد، بلکہ پورے خاندان پر اس کے دور رس اثرات پڑتے ہیں۔

يبي وجه ہے كه اسلام نے جہال طلاق كى اجازت دى ہے، وہال اسے "أبغض المباحات،، قرار دیا ہے، یعنی یہ وہ چیز ہے جو جائز کاموں میں اللہ تعالی کو سب سے زیادہ مبغوض اور ناپندیدہ ہے، عیسائی ند ہب کااصل تصوریہ تھا کہ میاں ہیوی جب ایک مرتبہ نکاح کے رشتے میں بندھ جائیں تواب طلاق دینے یا لینے کا کوئی راستہ نہیں ہے، بائبل میں توطلاق کوبد کاری کے برابر قرار دیا گیاہے،اسلام چونکہ دین فطرت ہے،اس لئے اس نے طلاق کے بارے میں یہ سخت موقف تواختیار نہیں کیا،اس لئے کہ میاں بیوی کی زندگی میں بعض او قات ایسے مرحلے پیش آ جاتے ہیں،جب دونوں کے لئے اسکے سوا کوئی جارہ نہیں رہتا کہ وہ شرافت کے ساتھ ایک دوسرے سے الگ ہو جائیں،ایسے موقع پر نکاح کے رشتے کوان پر زبر دستی تھویے رکھنا دونوں کی زندگی کو عذاب بنا سکتا ہے۔ (یہی وجہ ہے کہ عیسائی مذہب طلاق کے بارے میں اپناس قدیم موقف پر قائم نہیں رہ کا، جس کی داستان بڑی طویل اور عبر تناک ہے)اس لئے اسلام نے طلاق کو نا جائزیا حرام تو قرار نہیں دیا،اور نہ اس کے ایسے لگے بندھے اسباب متعین کئے جو علیحد گی کے معاملے میں میاں بیوی کے ہاتھ یاؤں باندھ کر ڈال دیں، لیکن اول تو آنخضرت علیقہ نے صاف صاف فرمادیا که مباح (جائز) چیزوں میں اللہ تعالی کو سب سے زیادہ نا پہند طلاق ہے، دوسرے میاں بیوی کوالی مدایات دی ہیں کہ ان پر عمل کیاجائے تو طلاق کی نوبت کم سے کم آئے، تیسرے اگر طلاق کی نوبت آہی جائے تواسکااییا طریقہ بتایا ہے جس میں خرابیاں کم ہے کم ہوں، آج اگر اوگ ان ہدایات اور احکام کوا چھی طرح سمجھ لیں، اور ان پر عمل

besturdubooks.wordpress.com کریں تو نہ جانے کتنے گھریلو تناز عات اور خاندانی مسائل خود بخو دحل ہو جا 'میں ۔ جہاں تک ان ہدایات کا تعلق ہے جوطلاق کے سد باب کے لئے دی گئی ہیں ان میں سب سے پہلی ہدایت تو آنخضرت علیہ نے بیدی ہے کدا گرکسی شوہرکواپنی بیوی کی کوئی بات ناپند ہے، تواہے اسکی اچھی باتوں پر بھی غور کرنا جا ہے ،مقصد یہ ہے کہ دنیا میں کوئی شخص بے عیب نہیں ہوتا، اگر کسی میں ایک خرابی ہے تو دس احیمائیاں بھی ہوسکتی ہیں، ایک خرابی کو لے بیٹھنااور دس احیمائیوں ہے آ نکھ بند کر لیناانصاف کے بھی خلاف ہے،اوراس ہے کوئی مسّلہ حل بھی نہیں ہوسکتا، بلکہ قرآن کریم نے تو یہاں تک فرمادیا کہ ,,اگر تمہیں اپنی بیوی کی کوئی بات ناپسند ہے تو (پیسوچو) کہ شایدتم جس چیز کو براسمجھ رہے ہو،اللہ تعالی نے اس میں تمہارے لئے کوئی بڑی بھلائی رکھی ہو،، (سورۇنياء:19)

> دوسری ہدایت قرآن کریم نے بیدی ہے کہ جب میاں بیوی آپس میں اینے اختلافات طے نہ کرسکیں اور نرم وگرم ہر طریقہ آ زمانے کے بعد بھی تناز عہ برقرار رہے تو فوراً علیحد گی کا فیصله کرنے کے بجائے دونوں کے خاندان والے ایک ایک شخص کو ثالث بنائیں ،اور بید ونوں طرف کے نمائندے آپس میں ٹھنڈے دل ہے حالات کا جائزہ لے کرمیاں بیوی کے درمیان تناز عرفتم کرنے کی کوشش کریں ،ساتھ ہی اللہ تعالی نے پیھی فرمادیا کہ اگریہ دونوں نیک نیتی سے اصلاح کی کوشش کریں گے تو اللہ تعالی ان کے درمیان موافقت پیدا فر مادے گا۔ (سورة نياء: ۲۵)

> کیکن اگریہ تمام کوششیں بالکل نا کام ہوجا ئیں اور طلاق ہی کا فیصلہ کرلیا جائے تو اللہ تعالی نے قرآن کریم میں بیتکم دیا ہے کہ شوہراس کے لئے مناسب وقت کا انتظار کرے، مناسب وفت کی تشریح آنخضرت اللی نے بیفر مائی ہے کہ طلاق اس وفت دی جائے جب بیوی طہر کی حالت میں ہو، یعنی اپنے ماہانہ نسوانی دور ہے سے فارغ ہو چکی ہو، اور فراغت کے بعد ہے دونوں کے درمیان وظیفہ ؑ زوجیت ادا کرنے کی نوبت نہ آئی ہو، لہذا اگر

,ess.cor

عورت طہر کی حالت میں نہ ہو توا ہے وقت طلاق دیناشر عا گناہ ہے ، نیز اگر طرز ایسا ہو کہ اس میں میاں ہیوی کے در میان از دواجی قربت ہو پکی ہو، تب بھی طلاق دیناشر عائنہیں 🛪 الی صورت میں طلاق دینے کے لئے شوہر کوا گلے مہینے تک انتظار کرنا جاہئے۔

اس طریق کار میں یوں تو بہت سی مصلحتیں ہیں، لیکن ایک مصلحت پیہ بھی ہے کہ طلاق کسی و قتی منافرت یا جھگڑے کا نتیجہ نہ ہو ، شوہر کو مناسب وقت کے انتظار کا حکم اس لئے بھی دیا گیاہے کہ اس عرضے میں وہ تمام حالات پر اچھی طرح غور کرلے،اور جس طرح نکاح سوچ سمجھ کر ہواتھا، اسی طرح طلاق بھی سوچ سمجھ کر ہی دی جائے، چنانچہ عین ممکن ہے کہ اس انتظار کے نتیجے میں دونوں کی رائے بدل جائے، حالات بہتر ہو جائیں ،اور طلاق کی نوبت ہی نہ آئے۔

پھراگر مناسب و قت آ جانے پر بھی طلاق کاارادہ ہر قرار رہے تو شریعت نے طلاق دینے کا صحیح طریقہ یہ بتایا ہے کہ شوہر صرف ایک طلاق دے کر خاموش ہو جائے ،اس طرح ایک رجعی طلاق ہو جائیگی ، جس کا حکم یہ ہے کہ عدت گذر جانے پر نکاح کار شتہ شر افت کے ساتھ خود بخود ختم ہو جائے گا،اور دونوںا پنے اپنے مستقبل کے لئے کوئی فیصلہ کرنے میں آزاد ہوں گے۔

اس طریقے میں فائدہ ہیہ ہے کہ طلاق دینے کے بعد اگر مر د کوانی غلطی کا حساس ہو، اور وہ یہ سمجھے کہ حالات اب بہتر ہو سکتے ہیں تُو وہ عدت کے دوران اپنی دی ہو کی طلاق سے رجوع كرسكتاب، جس كے لئے زبان سے اتناكبديناكافى ب كه بيس نے طلاق سے رجوع کرلیا،،اس طرح نکاح کارشته خود بخود تازه ہو جائے گا،اوراگر عدت بھی گذر گئی ہواور دونوں میاں ہیوی پید مسمجھیں کہ اب انہول نے سبق سکھ لیا ہے،اور آئندہ وہ مناسب طریقے پر زندگی گذار سکتے ہیں توان کے لئے یہ راستہ کھلا ہوا ہے کہ وہ باہمی ر ضامندی ہے دوبارہ از سر نو نکاح کرلیں (جس کے لئے نیاا یجاب و قبول، گواہ اور مہر سب ضروری ہے)۔

Wordpression سر نذکورہ سہولت سے فائدہ اٹھاتے ہوے میاں بیوی نے چھر سے نکاح کا رشتہ تازہ کا ملاق میں میں کی اصور اے بھی دوسری طلاق کرلیا ہو، اور پھرکسی وجہ سے دونوں کے درمیان تنازعہ کھڑا ہوجائے، تب بھی دوسری طلاق دینے میں جلدی نہ کرنی جا ہے ، بلکہان تمام ہدایات پڑمل کرنا جائے جواویر بیان ہوئیں ،ان تمام ہدایات بڑمل کے باوجودا گرشو ہر پھرطلاق ہی کا فیصلہ کرے تو اس مرتبہ بھی ایک ہی طلاق دینی چاہئے ،اب مجموعی طور پر دوطلاقیں ہوجائیں گی ،لیکن معاملہ اسکے باوجود میاں بیوی کے ہاتھ میں رہےگا۔

> لعنیٰ عدت کے دوران شوہ<sub>ر</sub> پھر رجوع کرسکتا ہے، اور عدت گذرنے کے بعد دونوں باہمی رضامندی ہے تیسری بار پھر نکاح کر سکتے ہیں۔

> یہ ہے طلاق کا وہ طریقہ جو قرآن وحدیث میں بیان ہواہے، اور اس سے اندازہ ہوسکتا ہے کہ قرآن وسنت نے نکاح کے دشتے کو برقر ارر کھنے اور اے ٹوٹے ہے بچانے کے کئے درجہ بہ درجہ کتنے راستے رکھے ہیں ، ہاں اگر کو ئی شخص ان تمام در جوں کو پھلانگ جائے تو پھر نکاح وطلاق آئکھ مچولی کا کوئی کھیل نہیں ہے جوغیر محدود زمانے تک جاری رکھا جائے ،لہذا جب تیسری طلاق بھی دیدی جائے تو شریعت کا حکم پہیے کہ اب نکاح کو تازہ کرنے کا کوئی راستہیں، اب نہ شوہر رجوع کرسکتا ہے، نہ میاں ہوی باہمی رضامندی سے نیا نکاح کر سکتے ہیں،اب دونوں کوعلیحدہ ہوناہی پڑے گا۔

> ہارے معاشرے میں طلاق کے بارے میں انتہائی علین غلط نہی ہے چیل گئی ہے کہ تین ہے کم طلاقوں کو طلاق ہی نہیں سمجھا جاتا ، لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر طلاق کا لفظ صرف ا یک یا د و مرتبه لکھا جائے تو اس سے طلاق ہی نہیں ہوتی ، چنانچہ جب بھی طلاق کی نوبت آتی ہے تو لوگ تین طلاقوں ہے کم پربس نہیں کرتے ،اور کم ہے کم تین مرتبہ طلاق کا لفظ استعال کرنا ضروری سمجھتے ہیں ، حالانکہ جیسا کہ او برعرض کیا گیا طلاق صرف ایک مرتبہ کہنے ہے بھی ہو جاتی ہے، بلکہ شریعت کے مطابق طلاق کا صحیح اور احسن طریقہ

۳۲۴ مرف ایک مرتبہ طلاق کا لفظ کہا یا لکھا جائے ،اس طرح طلاق تو ہو جاتی ہے ، لیکن اگر بعد میں سوچ سمجھ کر نکاح کا رشتہ تا ز ہ کر نا ہوتو اسکے دروازے کسی کے نز دیک<sup>س</sup>ٹھ مکمل طوریر بندنہیں ہوتے ، بلکہ ایک ساتھ تین مرتبہ طلاق کا لفظ استعال کرنا شرعًا گناہ ہے، اور حنفی ، شافعی ، مالکی اور صنبلی حاروں فقہی مکا یب فکر کے نز دیک اس گناہ کی ایک سزایہ ہے کہاں کے بعدر جوع یا نئے نکاح کا کوئی راستہ باقی نہیں رہتا ،اور جولوگ ان فقہی مکا یب فکر ہے تعلق رکھتے ہیں ان کوا کثر تین طلا قیں ایک ساتھ دینے کے بعد شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے ،لہذا طلاق کے معاملے میں سب سے پہلے تو یہ غلط نہی دور کرنے کی ضرورت ہے کہ ایک مرتبہ طلاق کا لفظ استعمال کرنے سے طلاق نہیں ہوتی ، ا دریہ بات اچھی طرح لوگوں میں عام کرنی ضروری ہے کہ طلاق کا صحیح اوراحسن طریقہ یہی ہے کہ صرف ایک مرتبہ طلاق کا لفظ استعال کیا جائے ، اس سے زیادہ نہیں ، اگر عدت کے دوران شوہر کے رجوع کا حق ختم کرنا مقصود ہوتو ایک طلاق بائن ویدی جائے، یعنی طلاق کے ساتھ بائن کا لفظ بھی ملالیا جائے تو شوہر کو یک طرفہ طور پر رجوع کرنے کا حق نہیں رہے گا ، البتہ باہمی رضا مندی سے دونوں میاں بیوی جب حاییں نیا نکاح کرسکیں گے۔ یہ بات کہ طلاق کا احسن طریقہ یہی ہے کہ صرف ایک طلاق دی جائے ، پوری امت میں مسلم ہے ، اور اس میں کسی مکتب فکر کا اختلا ف نہیں ہے ، ضرور ت ہے کہ علماء کرام اپنے خطبوں میں اس مسئلے کوعوام کے سامنے واضح کریں ،اور ذرائع ا بلاغ کے ذریعے بھی طلاق کے بیاحکام لوگوں تک پہنچائے جائیں۔

> ۵رمحرم براسماه ۲۳/مئی ۱۹۹۱ء

besturdubooks.wordpress.com

## د نیا کے اُس پار (۱)

مرنے کے بعد کیا ہوگا؟ اس سوال کا قطعی اور یقینی جواب صرف قرآنِ کریم اور متواتر احادیث ہی ہے معلوم ہوسکتا ہے آج کوئی بھی شخص اپنے مشاہدے کی بنیاد پر اس سوال کا جواب نہیں دے سکتا، اس لئے کہ جوشخص واقعۂ موت سے ہمکنار ہوجا تا ہے وہ بلٹ کریہاں نہیں آتا

#### کال را که خبرشد، خبرش باز نیامد

لیکن چندسال پہلے ایک کتاب میرے مطالع میں آئی جس میں پچھالیے لوگوں کے دلچیپ تجربات ومشاہدات جمع کئے گئے ہیں جوموت کی دہلیز تک پہنچ کر واپس آگئے، اور انہوں نے تفصیل سے بتایا کہ انہوں نے موت کے دروازے پر پہنچ کر کیا دیکھا؟ کتاب کا نام ہے Life after Life (زندگی کے بعد زندگی) اور بیا لیک امریکی ڈاکٹر ریمنڈاے مودی (Raymond A. Moodi) کی کھی ہوئی ہے، ڈاکٹر مودی اصلاً فلفے کے پی ایچ ڈی ہیں پھر انہوں نے میڈ یکل سائنس کے مختلف شعبوں میں کام کیا ہے، بلخصوص نفیات اور فلسفۂ ادویہ نے انہیں خصوصی شغف ہے۔ ان صاحب کوسب سے پہلے الکے وران کیا ہے دوران ایک ماہر نفیات ڈاکٹر جارج رچی کے بارے میں یہ معلوم ہواتھا کہ ڈیل نمونیا کے دوران ایک مرطے پر وہ موت کے بالکل قریب پہنچ گئے، اور پھر ڈاکٹر وں نے مصنوعی شغس وغیرہ ایک مرطے پر وہ موت کے بالکل قریب پہنچ گئے، اور پھر ڈاکٹر وں نے مصنوعی شغس وغیرہ ایک مرطے پر وہ موت کے بالکل قریب پہنچ گئے، اور پھر ڈاکٹر وں نے مصنوعی شغس وغیرہ

۳۲۹ کے آخری طریقے (Resuscitation) استعال کئے، جس کے بعد وہ واپس آگری اور صحتمند ہو گئے ،صحت مند ہونے کے بعد انہوں نے بتایا کہ جب انہیں مر دہ سمجھ لیا گیا تھا،<sup>الا</sup>ی اس وقت انہوں نے کچھ عجیب وغریب مناظر کامشاہدہ کیا،ڈاکٹر مودی کواس قتم کے چند مزید دا قعات علم میں آئے، توانہوں نے اہمیت کے ساتھ ایسے لوگوں کی جشجواور ان سے ملا قاتیں شروع کیں، یہاں تک کہ تقریباڈیڑھ سوافراد سے انٹرویو کے بعد انہوں نے پیہ کتاب لکھی یہ کتاب جب شائع ہوئی تو اسکی تمیں لا کھ کاپیاں ایک ہی سال میں فروخت ہو گئیں، ڈاکٹر مودی نے اس کے بعد بھی اس مسئلے کی مزید تفتیش جاری رکھی،اور اسکے بعداس موضوع یر مزید کئی کتابیں لکھیں،ان میں سے تین کتابیں میں تین حارسال سلے امریکہ سے خریدلایا تھا،انکے نام یہ ہیں:

- 1. Life After Life
- 2. The Light Beyond
- 3. Reflections on Life After Life

اور جو کچھ میں آگے بیان کررہاہوں، وہ ان تینول کتابول سے ماخوذ ہے،ان تینول کتابوں میں صرف ان لو گوں کے حالات بیان کئے گئے ہیں جنہیں بیاری کی انتہائی شدت میں مروہ (Clinically dead) قرار دے دیا گیا، لیکن ایس حالت میں آخری جار ہُ کار کے طور پر ڈاکٹر صاحبان دل کی مالش اور مصنوعی تنفس دلانے کی جو کوششیں کرتے ہیں،وہان پر کامیابی ہے آزمائی گئیں،اور وہ واپس ہوش میں آگئے،ڈاکٹر مودی کا کہناہے کہ جن لوگوں سے انہوں نے انٹر ویو کیاوہ مختلف مذاہب سے تعلق رکھتے تھے ،اور مختلف جگہوں کے باشندے تھے،ان میں سے ہرایک نے اپنی نظر آنے والی کیفیت کواینے اپنے طریق پر بیان کیا، کسی نے کوئی بات زیادہ کہی، کسی نے کوئی بات کم بتائی، لیکن بحثیت مجوی جو مشترک باتیں (Common elements) ان میں سے تقریباہر شخص کے

بیان میں موجود تھیں ان کاخلاصہ سے:

besturdubooks.wordbress.com "ایک شخص مرنے کے قریب ہے،اسکی جسمانی حالت ایسی حدیر پہنچ جاتی ہے کہ وہ خود سنتا ہے کہ اس کے ڈاکٹر نے اس کے مر دہ ہونے کا اعلان کردیا، احانک اسے ایک تکلیف دہ ساشور سائی دیتاہے،اوراس کے ساتھ ہی اسے یہ محسوس ہو تاہے کہ وہ انتہائی تیزر فآری سے ایک طویل اور اند هیری سرنگ میں جارہاہے، اسکے بعداجانک وہ یہ محسوس کر تاہے کہ وہ اپنے جسم سے باہر آگیاہے،وہ اینے ہی جسم کو فاصلے سے ایک تماشائی بن کر دیکھاہے، اسے نظر آتا ہے کہ وہ خود کسی نمایاں جگہ پر کھڑا ہے،ادراس کا جسم جول کا تول جاریائی پر ہے،اور اسکے ڈاکٹر جسم پر جھکے ہوے اس کے دل کی مالش کررہے ہیں ہیامصنوعی تنفس دینے کی کوشش میں مصروف ہیں۔ تھوڑی دیرییں وہ اپنے حواس بجا کرنے کی کوشش کرتاہے تواسے یہ محسوس ہو تاہے کہ اس نئ حالت میں بھی اس کا ایک جسم ہے، لیکن وہ جسم اس جسم سے بالکل مختلف ہے،جو وہ چھوڑ آیا ہے،اسکی کیفیات بھی مختلف ہیں ،اوراس کو حاصل قوتیں بھی کچھ اور طرح کی ہیں،ای حالت میں کچھ دیر بعد اے اپنے وہ عزیز اور دوست نظر آتے ہیں جو مر چکے تھے ،اور پھر اسے ایک نور انی وجود being of) (light نظر آتا ہے، جواس سے بیہ کہتا ہے کہ تم اپنی زندگی کا جائزہ لو، اس کابیہ کہنا ماوراء الفاظ (nonverbal) ہوتاہے، اور پھر وہ خوداس کے سامنے تیزی ہے اس کی زندگی کے تمام اہم واقعات لا کر ان کا نظارہ کراتاہے، ایک مرحلے پر اے اپنے سامنے کوئی

besturdubooks.wordpress.com ر کاوٹ نظر آتی ہے، جس کے بارے میں وہ سمجھتا ہے کہ بید دینوی زندگی اورموت کے بعد کی زندگی کے درمیان ایک سرحدہے،اس سرحد کے قریب پہنچ کر اے پتہ چلتا ہے کہ اے اب واپس جانا ہے، ابھی اسکی موت کا وقت نہیں آیا، اس کے بعد کسی انجانے طریقے پر وہ واپس اینے اس جسم میں لوٹ آتا ہے، جو وہ حیاریا ئی یر چھوڑ کر گیا تھا۔

> صحت مند ہونے کے بعد وہ اپنی یہ کیفیت دوسروں کو بتانا جا ہتاہے، لیکن اول تو اس کیفیت کو بیان کرنے کے لئے اسے تمام انسانی الفاظ نا کافی معلوم ہوتے ہیں، دوسرے اگر وہ لوگوں کو پیر باتیں بتائے بھی تو وہ نداق کرنے لگتے ہیں،لہذاوہ خاموش رہتاہے،،۔

ڈاکٹرمودی نے ڈیڑ ھسوافراد کےانٹرویوکا پیخلاصہ بیان کرتے ہوے ساتھ ہی پیہ وضاحت بھی کی ہے کہ میرا پیمطلب نہیں ہے کہ ڈیڑھ سوافرا دمیں سے ہڑمخص نے یہ یوری کہانی ای ترتیب کے ساتھ بیان کی ، بلکہ ان کا کہنا ہے ہے کہ کسی نے یہ یوری کہانی بیان کی ، کسی نے اس کے کچھ حصے بتائے ، کچھ چھوڑ دیئے ،کسی کی ترتیب کچھ تھی ،کسی کی کچھاور ، بلکہ اس بات کو بیان کرنے کے لئے اکثر افراد نے مختلف الفاظ اورمختلف تعبیرات اختیار کیں ،اور یہ بات تقریبًا ہرشخص نے کہی کہ جو کچھ ہم نے دیکھا ہے ،اےلفظوں میں تعبیر کرنا ہمارے لئے سخت مشکل ہے،ایک خاتون نے اپنی ای مشکل کوقدرے فلسفیانہ زبان میں اس طرح تعبیر کیا:

> ,, میں جب آپ کو پیر سب کچھ بتانا جا ہتی ہوں تو میرا ایک حقیقی مسئلہ یہ ہے کہ جتنے الفاظ مجھے معلوم ہیں، وہ سب سہ ابعادی (Three- dimensional) ہیں، (یعنی طول، عرض، عمق کے

besturdubooks.wordbress.com تصورات میں مقید ہیں) میں نے اب تک جیومیٹری میں یہی پڑھا تھا کہ دنیامیں صرف تین بعد ہیں، لیکن جو کچھ میں نے (مردہ قرار دیئے جانے کے بعد) دیکھااس سے پتہ چلا کہ یہاں تنین سے زیادہ ابعاد ہیں۔اس لئے اس کیفیت کو ٹھیک ٹھیک بتانا میرے لئے بہت مشکل ہے، کیونکہ مجھے اینے ان مشاہدات کو سہ ابعادی الفاظ میں بیان کرنا پردرہاہے،،

> بہر کیف!ان مختلف افراد نے جو کیفیات بیان کی ہیں،ان میں سے چند بطورِ خاص اہمیت رکھتی ہیں،ایک تاریک سرنگ، دوسرے جسم سے علیحدگی، تیسرے مرے ہوے ر شتہ داروںاور دوستوں کو دیکھنا، چو تھے ایک نورانی وجود ،یانچویں اپنی زندگی کے گذرے ہوے واقعات کا نظارہ، ان تمام باتوں کی جو تفصیل مختلف افراد نے بیان کی ہے، اس کے چندا قتباسات دلچیں کاباعث ہوں گے:

> تاریک سرنگ سے گذرنے کے تجربے کو کسی نے یوں تعبیر کیاہے کہ میں ایک تاریک خلامیں تیررہاتھا، کسی نے کہاہے کہ یہ ایک گھٹاٹو یہ اندھیرا تھا،اور میں اس میں نیچے بیٹھتا جارہا تھا،کسی نے اسے ایک کنویں سے تعبیر کیاہے،کسی نے اسے اند هیرے غار کانام دیاہے، کسی نے کہا ہے کہ وہ ایک تاریک وادی تھی، کوئی کہتاہے کہ میں اند هیرے میں اوپر اٹھتا چلا گیا، مگریہ بات سب نے کہی ہے کہ یہ الفاظ اس کیفیت کو بیان کرنے کے لئے ناکا فی ہیں۔

> جس مشاہدے کو تمام افراد نے بڑی چیرت کے ساتھ بیان کیا، وہ یہ تھا کہ وہ اینے جسم سے الگ ہو گئے ، ایک خاتون جو دل کے دورے کی وجہ سے ہپتال میں داخل تھیں ، بیان کرتی ہیں کہ اجانک مجھے ایسامحسوس ہوا کہ میر ادل دھڑ کنابند ہو گیاہے ،اور میں اپنے جہم سے پھل کر باہر نکل رہی ہوں، پہلے میں فرش پر پہنچی، پھر آہتہ آہتہ او پراٹھنے لگی،

۳۳۰ میں ایک کاغذ کے پرزے کی طرح اڑتی ہوئی حبیت سے جالگی، وہالا ہے۔ میں صاف دیکھ رہی تھی کہ میراجسم نیچے بستر پر پڑاہواہے ،اور ڈاکٹراور نرسیں اس پراپنی ڈی آخری تدبیری آزمارہے ہیں،ایک نرس نے کہا،اوہ خدایا! یہ تو گئی،اور دوسری نرس نے میرے جسم کے منہ سے منہ لگا کر اسے سانس ولانے کی کوشش کی، مجھے اس نرس کی گدی پیچھے سے نظر آر ہی تھی،اورا سکے بال مجھے ابتک یاد ہیں، پھر وہ ایک مشین لائے جس نے میرے سینے کو حجنتکے دیئے ،اور میں اپنے جسم کوا حچھلتاد کیھتی رہی۔

جسم ہے باہر آنے کی اس حالت کو بعض افراد نے اس طرح تعبیر کیا ہے کہ ہم ایک نے وجود میں آگئے تھے جو جسم نہیں تھا،اور بعض نے کہاہے کہ وہ بھی ایک دوسری قشم کا جسم تھاجو دوسر ول کو دیکھ سکتا تھا، مگر دوسر ہےاہے نہیں دیکھ سکتے تھے،اس حالت میں بعض افراد نے نظر آنے والے ڈاکٹروں اور نرسوں سے بات کرنے کی بھی کو شش کی، مگر وہ ان کی آوازنہ س سکے، یہ بات بھی بہت سے افراد نے بتائی کہ وہ ایک بےوزنی کی کیفیت تھی،اور ہم اس بے وزنی کے عالم میں نہ صرف فضامیں تیرتے رہے، بلکہ اگر ہم نے کسی چیز کو چھونے کی کوشش کی تو ہمار اوجو داس شے کے آریار ہو گیا، بہت سول نے یہ بھی بتایا کہ اس حالت میں وقت ساکت ہو گیا تھا،اور ہم یہ محسوس کررہے تھے کہ ہم وقت کی قید سے آزاد ہو چکے ہیں۔

اس حالت میں کئی افراد نے اپنے مرے ہوے عزیزوں دوستوں کو بھی دیکھا،اور کچھ لوگوں نے بتایا کہ ہم نے بہت سی بھٹکتی ہوئی روحوں کا مشاہدہ کیا، یہ بھٹکتی ہو ئی روحیں انسانی شکل ہے ملتی جلتی تھیں ، مگر انسانی صورت سے پچھ مختلف بھی تھیں ، ا بک صاحب نے ان کی کچھ تفصیل اس طرح بتائی:

> ''ان کاسر نیچے کی طرف جھکا ہوا تھا، وہ بہت عملین اور افسر دہ نظر آتے تھے، وہ سب آپس میں ایک دوسرے میں اسطرح پیوست

besturdubooks.wordpress.com معلوم ہوتے تھے جیسے زنجیروں میں بندھاہوا کوئی گروہ ہو، مجھے یاد نہیں آتاکہ میں نے ان کے یاؤں بھی دیکھے ہوں، مجھے معلوم نہیں وہ کیا تھے، مگران کے رنگ اڑے ہوے تھے، وہ بالکل ست تھے، اور مٹیالے نظر آتے تھے،اییالگنا تھاکہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ گتھے ہوے خلامیں چکر لگارہے ہیں ،اور انہیں پیۃ نہیں ہے کہ ا نہیں کہاں جاتا ہے، وہ ایک طرف کو چلنا شروع کرتے، پھر ہائیں كومرٌ جاتے، چند قدم چلتے، پھر دائيں كومرٌ جاتے اور كسى بھى طر ف حاكر كرتے كچھ نەتھے،اييالگتاتھاكە وەكى چيز كى تلاش ميں ہيں، مگر کس چیز کی تلاش میں؟ مجھے معلوم نہیں،ایبالگتاتھاکہ جیسے وہ خودا بنے بارے میں بھی کوئی علم نہیں رکھتے کہ وہ کون اور کیا ہیں؟ انکی کوئی شناخت نہیں تھی، بعض او قات اپیا بھی محسوس ہوا کہ ان میں سے کوئی کچھ کہنا جا ہتا ہے مگر کہہ نہیں سکتا۔

(Reflections P.19)

ڈاکٹر مودی نے جتنے لوگوں کا انٹر ویو کیا، ان کی اکثریت نے اپنے اس تجربے کے دوران ایک "نورانی وجود" (Being of Light) کا بھی ضرور ذکر کیا ہے،ان لو گول کا بیان ہے کہ اسے دیکھ کریہ بات تو یقینی معلوم ہوتی تھی کہ وہ کوئی وجود ہے،لیکن اسکا کوئی جسم نہیں تھا،وہ سر اسر روشنی ہی روشنی تھی ،ابتد امیں وہ روشنی ہلکی معلوم ہوتی ،لیکن رفتہ ر فتہ تیز ہوتی چلی جاتی، لیکن اپنی غیر معمولی تابانی کے باوجود اس سے آئیس خیرہ نہیں ہوتی تھیں، بہت سے او گول نے بتایا کہ اس نور انی وجود نے ان سے کہا کہ تم اپنی زندگی کا جائزہ لو، بعض نے اسکی پچھاور یا تیں بھی نقل کیں، لیکن یہ سب لوگ اس بات پر متفق ہیں کہ اس نورانی وجود نے جو کچھ کہا، وہ لفظوں اور آواز کے ذریعے نہیں کہا، یعنی اس کے کوئی Desturdubooks: Wordpress.com لفظ انہیں سنائی نہیں دیتے، بلکہ یہ بالکل نرالا اندازِ اظہار تھا، جس کے ذ خود بخود ہمارے خیالات میں منتقل ہور ہی تھیں۔

جن لو گول نے اس بے جسمی کی حالت میں ایک نورانی وجود کو دیکھنے کاذ کر کیاہے، ان میں سے اکثر کا کہنا ہے ہے کہ اس نور انی وجود نے ہم سے ہماری سابق زندگی کے بارے میں کچھ سوال کیا،سوال کے الفاظ مختلف لو گوں نے مختلف بیان کئے ہیں، مگر مفہوم سب کا تقریبًا یہ ہے کہ تمہارے میاس بنی سابق زندگی میں مجھے دکھانے کے لئے کیاچیز ہے؟

> "What do you have to show me that you have done with your life?"

پھر ان لوگول کا بیان ہے کہ اس نورانی وجود نے ہماری سابق زندگی کے واقعات ا یک ایک کرکے ہمیں د کھانے شروع کئے، یہ واقعات کس طرح د کھائے گئے؟ اسکی تفصیل اور زیادہ دلچیپ ہے، لیکن وہ میں انثاء اللہ اگلے ہفتے بیان کروں گا، اور اس کے ساتھ ان واقعات کے بارے میں اینا تبھر ہ بھی۔

> דון צח דוחום ٠٠/ مئي ١٩٩٧ع

besturdubooks.wordpress.com

### د نیا کےاُس پار (۲)

پچھلے ہفتے میں نے امریکہ کے ڈاکٹر ریمنڈاے مودی کی کتابوں کے حوالے سے ان لوگوں کے پچھلے ہفتے میں اوگوں کے پچھ بچر بات ومشاہدات ذکر کئے تھے جو کسی شدید بیاری یا حادثے کے نتیج میں موت کے دروازے تک پہنچ کر واپس آ گئے ، ان میں سے بہت سے لوگوں نے یہ بتایا کہ ایک تاریک سرنگ سے گذر نے کے بعد انہیں ایک عجیب وغریب نورانی وجود نظر آیا، اس نے ہم سے ہماری پچپلی زندگی کے بارے میں سوال کیا، اور پھراس نے بل بھر میں خود ، ی ہمیں ہماری زندگی کے سارے واقعات ایک ایک کرکے دکھا دیئے ، مثلاً ایک خاتون اپنا مشاہدہ بیان کرتے ہوے کہتی ہیں ،

, جب مجھے وہ نورانی وجود نظر آیا تو اس نے سب سے پہلے مجھ سے یہ کہا کہ تمہارے پاس اپنی زندگی میں مجھے دکھانے کے لئے کیا ہے؟ اور اس سوال کے ساتھ ساتھ پچپلی زندگی کے نظارے مجھے نظر آنے شروع ہو گئے، میں سخت جیران ہوئی کہ یہ کیا ہورہ ہے،؟ کیونکہ اچا نک ایبالگا کہ میں اپنے بچپین کے بالکل ابتدائی دور میں پہنچ گئ ہوں، اور پھر میری آج تک کی زندگی کے ہر سال کا نظارہ ایک ساتھ میرے سامنے آگیا، میں نے دیکھا کہ میں ایک چھوٹی س

besturdubooks. Nordbress.com لڑ کی ہوں،اور اپنے گھر کے قریب ایک چشمے کے پاس کھیل رہی<sup>°</sup> ہوں،ای دور میں بہت سے واقعات جو میری بہن کے ساتھ پیش آئے تھے ،مجھے نظر آئے ،اپنے پڑوسیوں کے ساتھ گذرے ہو بے واقعات دیکھے، میں اپنے آپ کو کنڈر گارٹن میں نظر آئی، میں نے وہ کھلونا دیکھاجو مجھے بہت پہند تھا، میں نے اسے توڑ دیا تھا، اور دیر تک روتی رہی تھی، پھر میں گرلز اسکاؤٹش میں شامل ہو گئی، اور گرامر اسکول کے واقعات میرے سامنے آنے لگے،اسی طرح میں جو نیر ہائی اسکول سینئر ہائی اسکول اور گریجویشن کے مراحل سے گذرتی رہی، یہاں تک که موجوده دور تک پہنچ گئی،،

> تمام واقعات میرے سامنے اس ترتیب سے آرہے تھے جس ترتیب سے وہ واقع ہو ہے،اوریہ سب واقعات انتہائی واضح نظر آرہے تھے، مناظر بس اس طرح تھے جیسے تم ذراباہر نکلواورا نہیں دیکھ لو، سب واقعات مکمل طوریر سه ابعادی (Three- dimensional) تھے، اور رنگ بھی نظر آرہے تھے، ان میں حرکت تھی، مثلاً جب میں نے اپنے آپ کو کھلونا توڑتے دیکھاتو میں اسکی تمام حر کتیں دیکھ سکتی

> جب مجھے یہ مناظر نظر آرہے تھے،اس وقت میں اس نورانی وجود کو دیکھ نہیں علق تھی،وہ یہ کہتے ہی نظروں سے او حجل ہو گیا تھا کہ تم نے کیا کچھ کیاہے؟اسکے باوجود میر ااحساس بیہ تھاکہ وہ وہاں موجود ہے،اور وہی یہ مناظر د کھار ہاہے،ابیا نہیں تھا کہ وہ خودیہ معلوم کرنا جا ہتا ہو ، کہ میں نے اپنی زندگی میں کیا کیا ہے؟ وہ پہلے ہی ہے

besturdubooks.wordbress.com یہ ساری ہاتیں جانتاتھا، لیکن وہ یہ واقعات میرے سامنے لا کریہ عابهٔ اتھاکہ میں انہیں یاد کروں۔

یه پوراقصه ہی بڑاعجیب تھا، میں وہاں موجود تھی، میں واقعۃ یہ سب مناظر دیکھ رہی تھی،اوریہ سارے مناظر انتہائی تیزی ہے میرے سامنے آرہے تھے، مگر تیزی کے باوجود وہ اتنے آہتہ ضرور تھے کہ میں ان کا بخو بی ادراک کر سکتی تھی، پھر بھی وقت کادورانیہ اتنازیادہ نه تها، مجھے یقین نہیں آتا، بس ایبامعلوم ہو تا تھاکہ ایک روشنی آئی اور چلی گئی، ایبا لگتاتھا کہ یہ سب کچھ یانچ منٹ سے بھی کم میں ہو گیا،البتہ غالبا تمیں سینڈ سے زیادہ و قت لگا ہو گا،لیکن میں آپ کو ٹھیک ٹھیک بتاہی نہیں سکتی،،

ایک اور صاحب نے اینے اس مشاہدے کاذکر اس طرح کیا:

"جب میں اس طویل اندھیری جگہ سے گذر گیا تو اس سرنگ کے آخری سرے پر میرے بچپین کے تمام خیالات، بلکہ میری پوری زندگی مجھے وہاں موجود نظر آئی جو میرے بالکل سامنے روشنی کی طرح چیک رہی تھی، یہ بالکل تصویروں کی طرح نہیں تھی، بلکہ میرا اندازہ ہے کہ وہ خیالات سے زیادہ ملتی جلتی تھی، میں اس کیفیت کو آپ کے سامنے بیان نہیں کر سکتا، مگریہ بات طے ہے کہ میری ساری زندگی و بال موجود تھی، وہ سب واقعات ایک ساتھ وہاں نظر آرہے تھے،میر امطلب ہے کہ ایبا نہیں تھاکہ ایک وقت میں ایک چیز نظر آئے ،او دوسرے وقت دوسری، بلکہ ہر چیز بیک و قت نظر آر ہی تھی، میں وہ چھوٹے چھوٹے برے کام بھی دیکھ سکتا

۳۳۷
تقا جو میں نے کئے تھے،اور میرے دل میں پیخواہش پیدا ہور جھکلان میں کئے ہوتے،اور کاش میں واپس جا کران کاموں کومنسوخ (undo) کرسکتا۔

(Life After Life p. 65-69)

جن لوگوں نے اپنے یہ مشاہدات ڈاکٹر مودی کے سامنے بیان کئے ،ان میں سے بعض نے یہ بھی بتایا کہ اس مشاہدے کے آخری مرحلے پر انہوں نے کوئی ایسی چز دیکھی جسے کوئی رکاوٹ ہو،اور یا توکسی نے کہایا خود بخو دان کے دل میں پی خیال آیا کہ ابھی ان کے لئے اس ر کاوٹ کوعبور کرنے کا وقت نہیں آیا،اورای کے معاً بعدوہ دوبارہ ایے جسم میں واپس آ گئے، اورمعمول کی دنیا کی طرف ملٹ آئے ، بعض لوگوں نے بتایا کہ بیر کاوٹ یانی کے ایک جسم کی ی تھی، کسی نے کہا کہ یہ ایک مٹرالے رنگ کی دھندتھی،کسی نے اسے دروازے سے تعبیر کیا، کسی نے کہا کہ وہ اس طرح کی ایک باڑھتھی جو کھیت کے گر دلگا دی جاتی ہے،اورکسی نے یہ بھی کہا کہ وہ صرف ایک لکیرتھی۔

ڈاکٹر مودی کی یہ کتاب Life After Life سب سے پہلے 629ء میں شائع ہوئی تھی ، جس میں انہوں نے آٹھ سال تک تقریبا ڈیڑھ سوافراد سے انٹرویو کے نتائج بیان کئے تھے، ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ ابھی انکی بیر یسرچ نہ یوری طرح سائنفک ثبوت کہلانے کی مستحق ہے، نہ وہ اس قتم کے واقعات کے ذیمہ دارا نہ اعدا دوشار دینے کی بوزیشن میں ہیں،لیکن انگی اس کتاب نے دوسرے بہت سے ڈاکٹر وں کواس موضوع کی طرف متوجہ کیا ،اوران کے بعد بہت ہے لوگوں نے اس قتم کے مشاہدات کواپنا موضوع بنایا،اوراس پرمزید کتابیں لکھیں،ان میں سے ایک کتاب ڈاکٹرمیلون مورس (Melvin Morse) نے لکھی ہے جو Closer To the Light کے نام سے ثالغ ہوئی ہے، یہ صاحب بچوں کے امراض کے اسپیشلسٹ ہیں، اور انہوں نے اس بات کی

.wordpress.com ۳۳۷ مشاہدات بچوں کو بھی پیش آئے ہیں؟ان کاخیال تھا کہ ۱۳۵۵ مشاہدات بچوں کو بھی پیش آئے ہیں؟ان کاخیال تھا کہ ۱۳۵۵ مشاہدات بچوں کو بھی پیش آئے ہیں،الیکن بچے اس قتم کے تصورات سے خالی الذہن ہوتے ہیں، اس لئے اگر ان میں بھی ان مشاہدات کا ثبوت ملے تو ان نظاروں کی واقعی حیثیت مزید پختہ ہو سکتی ہے، چنانچہ اس کتاب میں انہوں نے بتایا ہے کہ بہت ہے بچول نے بھی اس قتم کے مشاہدات کئے ہیں ،اور انہول نے خودان بچوں سے ملا قات کر کے ان کے بیانات کو مختلف ذرائع سے شٹ کیا ہے ،اور ان کا تأثریہ ہے کہ ان بچوں نے جھوٹ نہیں بولا، بلکہ واقعۃُ انہوں نے یہ مناظر دیکھے ہیں۔۲۳۶ صفحات پر مشتمل ہے کتاب ای قتم کے بیانات اور ایکے سائنفک تجزیے پر

> ایک اور صاحب پالسٹر جارج گیلپ Pollster George Gallup نے پورے امریکہ میں ایسے لوگوں کاسروے کیا جواس فتم کے مشاہدات سے گذر چکے تھے،ان کے سروے کا چونکادینے والا خلاصہ بہ ہے کہ امریکہ کی کل آبادی کے تقریبًایا نچ فیصد افراد موت کے قریب پہنچ کراس فتم کے مشاہدات سے گذر چکے ہیں۔ڈاکٹر مودی نے بھی ا بنی تحقیق مزید جاری رکھی،اوراپی دوسری کتاب The Light Beyond میں انہوں نے لکھاہے کہ پہلے ڈیڑھ سوافراد کے بعد انہوں نے مزید ایک ہزار افراد سے انٹر ویو کیا، اور اس کے نتائج بھی کم و بیش وہی تھے ،البتہ اس دور ان بعض افراد نے کچھ نئ باتیں بھی بتائیں، مثلاً پہلے ڈیڑھ سوافراد میں ہے بھی نے صراحة جنت یادوزخ قتم کی کسی چیز کاذ کر نہیں کیاتھا،لیکن اس نئ تحقیق کے دوران کئیافراد نے ایک روشنیوں کے خوبصور ت شہر کاذ کر کیا، بعض نے بڑے خوبصورت باغات دیکھے،اور اپنے بیان میں انہیں جنت سے تعبیر کیا، بعض افراد نے صاف صاف دوزخ کے مناظر بھی بیان کئے، ایک صاحب نے بتایا کہ میں نیچے چلتا گیا، نیچے اند هیراتھا،لوگ بری طرح چیخ چلارہے تھے،وہاں آگ تھی،

wordpress.com وہ لوگ مجھ سے پینے کے لئے پانی مانگ رہے تھے، انٹرویوکرنے والے نے پوچھا کہ کیر آ پے کسی سرنگ کے ذریعے نیچے گئے تھے؟ انہوں نے جواب دیانہیں ، وہسرنگ سے زیادہ کالکھی بڑی چیز تھی ، میں تیرتا ہوا نیچے جار ہاتھا، پوچھا گیا کہ وہاں کتنے آ دمی چیخ یکار کررہے تھے؟ اورا نکےجسم پر کیڑے تھے یانہیں؟انہوں نے جواب دیا کہ وہ اتنے تھے کہ آپ انہیں شار نہیں کر سکتے ، میرے خیال میں ایک ملین ضرور ہو نگے ، اور ان کے جسم پر کپڑے نہیں (The Light Beyond P.26,27)

ان تمام مشاہدات کی حقیقت کیا ہے؟ بعض حضرات کا خیال ہے کہ مغربی ملکوں میں پر اسراریت کاشوق ایک جنون (Craze) کی حد تک بڑھتا جار ہاہے،اوریہے کتابیں ای جنون کا شاخسانہ ہوسکتی ہیں ،اگر چہاس احتال سے بالکلیہ صرفِ نظرنہیں کیا جاسکتا ،لیکن 2949ء کے بعد ہے جس طرح مختلف سنجیدہ حلقوں نے ان واقعات کا نوٹس لیا ہے، اوران پر جس طرح ریسرچ کی گئی ہے،اس کے پیش نظریہا حمّال خاصا بعید ہوتا جار ہاہے، ڈاکٹر مودی نے اس احتمال پر بھی خاصی تفصیل ہے بحث کی ہے کہ جن لوگوں سے انہوں نے انٹرویو کیا وہ بے بنیادگی لگانے کے شوقین تونہیں تھے،لیکن بالآ خرنتیجہ یہی نکالا ہے کہاتنے سارے آ دمیوں کا جومختلف علاقوں اورمختلف طبقہ ہائے خیال سے تعلق رکھتے ہیں ، ایک ہی قسم کی گپ لگا نا انتائی بعیداز قیاس ہے۔

بعض ڈاکٹروں نے بیرخیال بھی ظاہر کیا کہ بعض منشیات اور دواؤں کے استعمال ہے بھی اس قتم کی کیفیات پیدا ہوجاتی ہیں ،جن میں انسان اپنے آپ کو ماحول ہے الگ محسوس کرتا ہے ، اوربعض اوقات اس کا د ماغ حجوٹے تصورات کومر کی شکل دیدیتا ہے ، ایے میں اے بعض پر فریب نظارے (Hallucinations) نظر آنے لگتے ہیں، ہوسکتا ہے کہان افراد کواسی تھم کی کسی کیفیت ہے سابقہ پیش آیا ہو،کیکن ڈاکٹر مودی نے دونوں قتم کی کیفیات کاالگ الگ تجزیه کرنے کے بعدیہی رائے ظاہر کی ہے کہ جن لوگوں ہے انہوں ۳۳۹

انٹر ویو کیا بظاہر ان کے مشاہدات ان پر فریب نظاروں سے مختلف تنے، ڈاکٹر میلون کا کارل کارل کارل کارل کارل کارل کے مشاہدات ان پر فریب نظاروں سے مختلف تنے، ڈاکٹر میلون کارل کے مشاہدات ان پر فریب نظاروں نے محتلف تنے میں متیجہ سے بتایا ہے کہ یہ مشاہدات(Hallucinations) نہیں تھے۔

> انہوں نے اس احتمال پر بھی گفتگو کی ہے کہ ان لو گوں کے مذہبی تصورات ان کے ذہن پر اس طرح مسلط تھے کہ ہے ہوشی یاخواب کے عالم میں وہی تصورات ایک محسوس واقعے کی شکل میں ان کے سامنے آگئے ، ڈاکٹر مودی نے اس احتمال کو بھی بعید قرار دیا جس کی ایک وجہ بیہ تھی کہ جن او گول سے انکی ملا قات ہوئی ،ان میں سے بہت ہے اوگہ ایسے بھی نھے جو مذہب کے قائل نہ تھے ،یااس سے اتنے بے گانہ تھے کہ ان پر مذہبی تصورات کی کوئی ایسی حصاب غالب نہیں آسکتی تھی۔

> پھر یہ مشاہدات کیا تھے ؟ان سے کیا بتیجہ نکلتا ہے ؟اور اس بارے میں قر آن و سنت سے کیامعلوم ہو تاہے؟اس موضوع پرانشاءاللہ آئندہ ہفتے کچھ عرض کروں گا۔

> > ١١١ محرم كاتابه ۵/ جون ۱۹۹۶ء

besturdubooks.wordpress.com

# د نیا کےاُس پار (۳)

تیجیلی دو قسطوں میں میں نے ان لوگوں کے بیانات کا خلاصہ ذکر کیا تھا جوموت کے دروازے پر پہنچ کر واپس آ گئے ، انہوں نے اپنے آپ کواپنے جسم سے جدا ہوتے ہوے دیکھا ، ایک تاریکہ سرنگ سے گذرے ، ایک نورانی وجود کا مشاہدہ کیا ، اور پھراس نورانی وجود نے ان کے سامنے انکی سابقہ زندگی کا پورانقشہ پیش کردیا..

یہ بات تو واضح ہے کہ ان لوگوں کوموت نہیں آئی تھی ، اگر موت آگئ ہوتی تو یہ دوبارہ دنیا میں واپس نہ آتے ، خود ڈاکٹر مودی جنہوں نے ان لوگوں کے بیانات قلمبند کے وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ ان لوگوں نے موت نہیں دیکھی ، البتہ موت کے زد یک پہنچ کر کچھ بجیب وغریب مناظر ضرور دیکھے، چنانچان مشاہدات کے لئے انہوں نے جواصطلاح وضع کی ہے، وہ ہو کہ بحت اللہ وہ کہ بات ) محصنفین نے بھی وضع کی ہے، وہ ہو ہوں کے بیانات کو بچی ان مطلاح بعد کے مصنفین نے بھی کخفف کر کے وہ الکہ وہ کے بیانات کو بچی مان لیا جائے ۔ اور ڈاکٹر مودی کی حتی رائے اپنالی ہے، لہذا اگر ان لوگوں کے بیانات کو بچی مان لیا جائے ۔ اور ڈاکٹر مودی کی حتی رائے یہ ہے کہ اسے بہت ہے افراد کو بیک وقت جھٹلا نا ان کے لئے آسان نہیں ، تو بھی یہ بات یہ کہ انہوں نے موت کے بعد پیش آنے والے واقعات کا مشاہد نہیں کیا ، البتہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ از خود رختگ کے عالم میں انہیں اس جہان کی کچھ جھلکیاں نظر آتیں جس کا جا سکتا ہے کہ از خود رختگ کے عالم میں انہیں اس جہان کی کچھ جھلکیاں نظر آتیں جس کا جا سکتا ہے کہ از خود رختگ کے عالم میں انہیں اس جہان کی کچھ جھلکیاں نظر آتیں جس کا جا سکتا ہے کہ از خود رختگ کے عالم میں انہیں اس جہان کی کچھ جھلکیاں نظر آتیں جس کا جا سکتا ہے کہ از خود رختگ کے عالم میں انہیں اس جہان کی کچھ جھلکیاں نظر آتیں جس کا جا سکتا ہے کہ از خود رختگ کے عالم میں انہیں اس جہان کی کچھ جھلکیاں نظر آتیں جس کا

besturdubooks.wordpress.com میڈیکل سائنس چونکہ صرف ان چیزوں پریقین رکھتی ہے جو آنکھوں سے نظر آ جائیں، یا دوسرے حواس کے ذریعے محسوس ہو جائیں،اس لئے ابھی تک وہ انسانی جسم میں روح نام کی کسی چیز کو دریافت نہیں کر سکی ، اور نہ روح کی حقیقت تک اسکی رسائی ہو سکی ہے، (اور شاید روح کی مکمل حقیقت اسے جیتے جی بھی معلوم نہ ہو سکے، کیونکہ قر آن کریم نے روح کے بارے میں لوگوں کے سوالات کاجواب دیتے ہوے یہ فرمادیا ہے کہ روح میرے پرور دگار کے حکم سے ہے،اور تمہیں بہت تھوڑاعلم دیا گیاہے)لیکن قر آن وسنت سے پیبات پوری وضاحت کے ساتھ معلوم ہوتی ہے کہ زندگی جسم اور روح کے مضبوط تعلق کانام ہے،اور موت اس تعلق کے ٹوٹ جانے کا۔

> اس سلسلے میں یہ نکتہ یادر کھنے کے لا نُق ہے کہ ہم اپنی بول حال میں موت کے لئے جو و فات کالفظ استعال کرتے ہیں وہ قرآن کریم کے ایک لفظ "تو فی" ہے مأخوذ ہے، قر آن کریم سے پہلے عربی زبان میں یہ لفظ "موت" کے معنی میں استعال نہیں ہو تا تھا، عربی زبان میں موت کے مفہوم کواداکرنے کے لئے تقریبًا چو بیں الفاظ استعمال ہوتے تھے، کیکن و فاۃیا'' تو فی 'کااس معنی میں کوئی وجود نہ تھا، قر آن کریم نے پہلی باریہ لفظ موت کے لئے استعمال کیا،اور اسکی وجہ یہ تھی کہ زمانۂ جاہلیت کے عربوں نے موت کے لئے جو الفاظ وضع کئے تنے ،وہ سب ان کے اس عقیدے پر مبنی تنے ، کہ موت کے بعد کوئی زندگی نہیں ہے، قرآن کریم نے "توفی" کا لفظ استعال کرے لطیف انداز میں انکے اس عقیدے کی ز دید کی، "توفی" کے معنی ہیں کسی چیز کو پوراپوراو صول کرلینا،اور موت کے لئے اس لفظ کواستعال کرنے ہے اس طرف اشارہ کیا گیاہے کہ موت کے وقت انسان کی روح کواسکے جسم سے علیحدہ کر کے واپس بلالیا جاتا ہے ،ای حقیقت کوواضح الفاظ میں بیان کرتے ہوے سور ہُز مر میں قر آن کریم نے ارشاد فرمایا:

besturdubooks, wordpress, com ﴿ اللَّهُ يَتَوَفَّى الْأَنْفُسَ حِيْنَ مَوْتِهَا وَالَّتِي لَمْ تَمُتُ فِي مَنَامِهَا فَيُمْسِكُ الَّتِي قَضَى عَلَيْهَا الْمَوْتَ وَيُرْسِلُ الأُخْرَى اللي أَجَل مُسمَّى إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لِآيَاتٍ لَّقَوْم يَّتَفَكَّرُونَ ﴾

> یعنی اللہ تعالی انسانوں کی موت کے وقت ان کی روحیں قبض کر لیتا ہے، اور جولوگ مرے نہیں ہوتے ،انکی روحیں انکی نیند کی حالت میں واپس لے لیتاہے، پھر وہ جنگی موت کا فیصلہ کرلیتاہے انکی روحیں روک لیتاہے،اور دوسری روحوں کوایک معین وفت تک حچوڑ دیتاہے، بے شک اس میں ان لو گوں کے لئے بڑی نشانیاں ہیں جو غور فکر کرتے ہیں۔

(سورة الزمر - ۲۲)

دوسری طرف حضرت آدم علیہ السلام کوزندگی عطاکرنے کے لئے قر آن کریم نے ان کے اندر روح پھو نکنے ہے تعبیر فرملاہے، قر آن کریم کے ان ارشادات ہے یہ بات واضح طور پر معلوم ہوتی ہے کہ زندگی نام ہے جسم کے ساتھ روح کے قوی تعلق کا، جسم کے ساتھ روح کا تعلق جتنامضبوط ہو گا،زندگی کے آثاراتنے ہی زیادہوا ضح اور نمایاں ہو نگے، اور یہ تعلق جتنا کمزور ہو تاجائے گازندگی کے آثاراتے ہی کم ہوتے جائیں گے۔ بیداری کی حالت میں جسم اور روح کا پیہ تعلق نہایت مضبوط ہو تاہے،اس لئے اس حالت میں زندگی اپنی بھریور علامات اور مکمل خواص کے ساتھ موجود ہوتی ہے،اس حالت میں انبان کے تمام حواس کام کررہے ہوتے ہیں،اس کے تمام اعضاء اینے اینے عمل کے لئے چو کس اور تیار ہوتے ہیں ،انسان اپنے اختیار کو پوری طرح استعال کرتا ہے ،اور اسکے سوچنے سمجھنے پر کوئی رکاوٹ موجود نہیں ہوتی، لیکن نیند کی حالت میں جسم کے ساتھ روح کا تعلق قدرے کمزور پڑجا تاہے، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ سونے کی حالت میں انسان پر

۳۴۳

۳۴۳

زندگی کی تمام علامتوں کاظہورنہیں ہوتا، وہ اپنے گردو پیش سے بے خبر ہوجا تا ہے، نیند کی حالت الالمالاللی میں موتا، وہ اپنے گردو پیش سے بے خبر ہوجا تا ہے، نیند کی حالت اللہ اللہ میں کہ سکتا، نیاس وقت معمول کے مطابق میں وہ اپنے اختیار ہے اپنے اعضاء کو استعمال نہیں کرسکتا، نہ اس وقت معمول کے مطابق سو چنے سمجھنے کی پوزیشن میں ہوتا ہے،لیکن اس حالت میں بھی روح کاتعلق جسم کے ساتھ اتنا مضبوط ضرور ہوتا ہے کہ اس کے جسم پروارد ہونے والے واقعات کا احساس باقی رہتاہے، چنانچہ اگر کوئی شخص اس کے جسم میں سوئی چھودے تو اسکی تکلیف محسوں کرکے وہ بیدار ہوجاتا ہے۔

> نیندے بھی آ گےایک اور کیفیت بے ہوشی کی ہے،اس کیفیت میں جسم کے ساتھ روح کا رشتہ نیند کی حالت ہے بھی زیادہ کمزور ہوجا تاہے، یہی وجہ ہے کمکمل ہے ہوشی کی حالت میں انسان کےجسم پرنشتر بھی چلائے جائیں ،تواہے تکلیف کا احساس نہیں ہوتا ،اور بے ہوشی کی اسی صفت سے فائدہ اٹھا کر اس حالت کو بڑے بڑے آپریشنوں کے لئے استعمال کیا جاتاہے،اس حالت میں انسان کےجسم سے زندگی بیشتر علامات اور خاصیتیں غائب ہوجاتی ہیں،البتہ دل کی دھڑ کن اور سانس کی آیدورفت باقی رہتی ہے جس ہےاس کے زندہ ہونے کا ية چلتا ہے۔

> ہے ہوشی ہے بھی آ گے ایک اور کیفیت بعض لوگوں پر شدید بیاری کے عالم میں طاری ہوتی ہے جے عرف عام میں , ,سکتہ،، ہے تعبیر کیا جاتا ہے،اس حالت میں زندگی کی تمام ظاہری علامات ختم ہو جاتی ہیں ،اورصرف عام آ دمی ہی کونہیں ، ڈاکٹر کو بھی بظاہر زندگی کی کوئی رمق معلوم نہیں ہوتی ، دل کی دھڑ کن بند ہوجاتی ہے، سانس رک جاتا ہے، بلڈیریشر غائب ہوجا تا ہے،جسم کی حرارت تقریبًا ختم ہوجاتی ہے،لیکن د ماغ کے کسی مخفی گوشے میں زندگی کی کوئی برقی رو باقی ہوتی ہے، یہی وہ حالت ہے جس میں ڈاکٹر صاحبان آخری حیارۂ کار کے طور پرتنفس یا دل کی دھڑ کن کو بحال کرنے کے لئے پچھ مصنوعی طریقے آ ز ماتے ہیں ،بعض افراد پر پیطریقے کا میاب ہوجاتے ہیں ،اورمریض

iordpress.com اس عمل کے بعد معمول کی زندگی کی طرف اوٹ آتا ہے،اور اس کے واپس آ جائے ہی سے بیہ بات واضح ہوتی ہے کہ وہ ابھی تک مرانہیں تھا،اوراسکی روح بالکلیہ جسم سے جدا نہیں ہوئی تھی، یہ زندگی کا کمزور ترین درجہ ہے جس میں روح کا تعلق انسان کے جسم کے ساتھ بہت معمولی سارہ جاتا ہے۔

پھر روح کا تعلق جسم ہے جتنا کمزور ہو تاہے،اتنی ہی وہ جسم کی قید ہے آزاد ہوتی ہے، نیند کی حالت میں یہ آزادی کم ہے، بے ہوشی کی حالت میں اس سے زیادہ اور پر سکتے،، کی حالت میں اس سے بھی زیادہ،لہذا سکتے کی بیہ حالت جس میں روح کا تعلق جسم کے ساتھ بہت معمولی رہ جاتا ہے ،اور وہ جسم کی قیدسے کافی حد تک آزاد ہو چکی ہوتی ہے ،اس حالت میں اگر کسی انبان کاادراک اپنی روح کے سفر میں شریک ہو جائے اور اسے مادی زندگی کے اس پار دوسرے عالم کی کوئی جھلک نظر آ جائے تو پچھ بعید از قیاس نہیں،اور تاریخ میں ایسے واقعات ملتے ہیں جہال اس قتم کے لوگوں نے عالم بالا کے پچھ مناظر کا مشاہدہ کیا، جن لوگوں کے بیانات میں نے پیچھے ڈاکٹر مودی کے حوالے سے نقل کئے ہیں اگریہ تشکیم کرلیا جائے کہ وہ جھوٹ اور دھو کے کے عمل دخل سے خالی ہیں توان کے پیہ مشاہدات بھی اسی نوعیت کے ہو سکتے ہیں ، لیکن انکے بارے میں چند یا تیں ذہن نشین ر کھنی ضروری ہیں:

(۱) جن لو گوں کو یہ مناظر نظر آئے انہیں ابھی موت نہیں آئی تھی،لہذا جو کچھ انہوں نے دیکھاوہ دوسر ہے جہاں کی جھلکیاں تو ہو سکتی ہیں، لیکن مرنے کے بعد پیش آنے والےواقعات نہیں۔

(۲) جس حالت میں ان لو گول نے بیہ مناظر دیکھے وہ زندگی ہی کی ایک حالت تھی، اور کم از کم د ماغ کے مخفی گو شوں میں ابھی زندگی باقی تھی،لہذاان نظاروں میں د ماغ کے تصر ف کاامکان بعیداز قیاس نہیں۔ ۳۴۵

۳۴۵

۳۴۵

۳۴۵

«ا) جن لوگول نے اپنے مشاہدات بیان کئے وہ سب اس بات پر متفق ہیں کہ ان صحابدات بیان کئے وہ سب اس بات پر متفق ہیں کہ ان صحابدات بیان مند کی سکتا ہی کھی انہوں نے یہ کیفیات بیان مشاہدات کی تفصیل وہ لفظوں میں بیان نہیں کر سکتے ، پھر مجھی انہوں نے یہ کیفیات بیان كرنے كے لئے محدود لفظول ہى كاسہاراليا، چنانچہ بيربات اب بھى مشكوك ہے كہ وہ الفاظ کے ذریعے ان کیفیات کو بیان کرنے میں کس حد تک کامیاب رہے؟ نیز انہیں کو نسی بات کتنی صحت کے ساتھ یادر ہی؟

> ان وجوہ سے ان مشاہدات کی تمام تفصیلات پر تو بھر وسہ نہیں کیا جاسکتا، نہ انہیں ما بعد الموت کے بارے میں کسی عقیدے کی بنیاد بنایا جاسکتاہے ، مابعد الموت کے جتنے حقائق ہمیں معلوم ہونے ضروری ہیں وہ وحی الہی کے بے غبار راستے سے آنخضرت علیہ نے ہمیں پہنچاد یئے ہیں،اور وہ اپنی تصدیق کے لئے اس قتم کے بیانات کے محتاج نہیں،لیکن ان مشاہدات کی بعض باتوں کی تائیہ قر آن وسنت کے بیان کردہ حقائق سے ضرور ہوتی ہے، مثلاً ان تمام بیانات کی بید قدر مشترک قر آن وسنت سے کسی شک و شبہ کے بغیر ثابت ہے کہ زندگی صرف اس دنیا کی حد تک محدود نہیں جو ہمیں اپنے گر دوپیش میں پھیلی نظر آتی ہے، بلکہ و نیا کے اس یار ایک عالم اور ہے جس کی کیفیات کا ٹھیک ٹھیک ادر اک ہم مادی کثافتوں کی قید میں رہتے ہو ہے نہیں کر سکتے ،وہاں پیش آنے والے واقعات زمان و مکان کے ان معروف پیانوں سے بالاتر ہیں جن کے ہم دنیوی زندگی میں عادی ہو چکے ہیں، یہاں ہم یہ تصور نہیں کر سکتے کہ ایک کام جے انجام دینے کے لئے سالہاسال در کار ہوتے ہیں وہ ایک لمحہ میں کیسے انجام یا سکتا ہے؟ لیکن وہاں پیش آنے والے واقعات وقت کی اس قیدے آزاد ہیں، قر آن کریم فرما تاہے:۔

> > ﴿إِنَّ يَوْمًا عِنْدَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ﴾ "تمہارے پرور دگار کے نزدیک ایک دن تمہاری گنتی کے لحاظ ہے ایک ہزارسال کے برابرہ" (سورۃ الجے۔ ۲۲)

۳۴۲ سکے تقاضے کیا ہیں؟ اور اس تک پہنچنے کے لئے کس فتم کی تقاری ضروری ہے؟ یہی باتیں بتانے کے لئے انبیاء علیہم السلام تشریف لاتے ہیں، کیونکہ سی<sup>ان کا</sup> باتیں ہم صرف اپنے حواس اور اپنی عقل سے معلوم نہیں کر سکتے ، آخری دور میں یہ باتیں ہمیں حضور نبی کریم علی نے اسلامی شریعت کے ذریعے بتادی ہیں،اور جے اس عالم کے لئے ٹھیک ٹھیک تیاری کرنی ہو،وہ اس شریعت کو سکھ لے،اس پر اس عالم کے حقائق بھی واضح ہو جائیں گے ،اور وہاں تک پہنچنے کا صحیح طریقہ بھی آ جائے گا۔

> ١٥٥ مرم علماله ١٢/ جون ٢٩٩١ء

besturdubooks.wordbress.com

#### مفت كاعهده

حضرت مولا نا اعز ازعلی صاحب امروہوی (رحمۃ اللّٰہ علیہ) دارالعلوم دیو بند کے مشہوراسا تذہ میں سے تھے،ایسےاسا تذہ میں ہے کہ جس کسی شخص نے ایک مرتبدان سے یڑھ لیا وہ عمر بھران کی بارعب شفقت کو بھلا نہ سکا، وہ اپنے شاگردوں کے لئے ایک نا قابلِ فراموش شخصیت تھے، دن رات پڑھنے پڑھانے میں غرق اور اینے ایک ایک شاگرد کے ذاتی حالات تک ہے واقف، وہ یا بندی وقت کے ساتھ درس و تدریس میں اس طرح مشغول رہتے تھے کہ ان کو درسگاہ کے دروازے پر دیکھے کر گھڑی ملائی جاسکتی تھی ، دارالعلوم دیوبند سے تعلق رکھنے والا ہر شخص تو انہیں جانتا تھا،لیکن عوام میں ان کی شہرت اس لئے زیادہ نہیں ہوئی کہ نہ وہ تقریر وخطابت کے آ دمی تھے، نہ سیاست کے ،ان کی اردو تصانف بھی بہت کم ہیں (ان کی تقریبا تمام تصانف عربی میں ہیں،اور درسی موضوعات ہے متعلق ہیں جن سے علماء دن رات فائدہ اٹھاتے ہیں ) یوں بھی طبعی طور پر وہ نام ونمود ہے کہیں دوراور گوشہ نثین بزرگ تھے جوشہرت کے اسباب سے نفرت کرتے ہیں ،اوران کی ساری تگ و دواینے اللہ سے رابطہ استوار رکھنے میں صرف ہوتی ہے ، و ہ اپنی بے نام ونشان زندگی میں مگن رہتے ہیں، اور ان کی بے نام ونشان زندگی دوسروں کے لئے سینکڑ وں نشان حچوڑ جاتی ہے۔

یبی حضرت مولانا اعز از علی صاحب میرے والد ماجد (حضرت مفتی محد شنین

of Solls wordpress com صاحبؓ) کے بھی استاد تھے ،ایک مریتبہ والد صاحبؓ اور دار العلوم کے پچھاور ا کسی سفریر جانے لگے ، حضرت مولانااعزاز علی صاحبؓان سب کے استاد تھے ،اور وہ بھی ج ان کے ساتھ تشریف لے جارہے تھے، جب تمام حضرات ریلوے اسٹیشن پر جمع ہو کر ریل کا تظار کرنے لگے تو حضرت مولانا اعزاز علی صاحبؓ نے ساتھیوں سے فرملیا کہ شریعت کے مطابق جب کئی افراد سفریر جارہے ہوں توانہیں اپنے میں سے کسی کوامیر بنا لینا جاہے ،لہذااینے میں سے کسی کوامیر منتخب کرلو۔

میرے والد صاحبؓ نے عرض کیا کہ "حضرت! انتخاب کا کیا سوال ہے؟ امیر تو پہلے ہی ہم میں موجود ہیں،، (والد صاحبؓ کااشارہ خود مولانا کی طرف تھا) مولانا نے يو چھا, كيا آپ مجھے امير بنانا چاہتے ہيں؟،،

جی ہاں! سب حضرات نے یک آواز ہو کر جواب دیا، آپ کی موجود گی میں کسی اور کے امیر بننے کاسوال ہی کیاہے؟

مولانا نے فرمایا ٹھیک ہے، مجھے کوئی تکلف یااعتراض نہیں، لیکن بیہ تو آپ کومعلوم ہی ہے کہ امیر کا حکم مانناضر وری ہے آپ کو بھی میرے احکام ماننے ہول گے۔

سب نے کہاکہ آپ کا حکم ویسے بھی ہمارے لئے واجب التعمیل ہے، امیر بننے کے بعد تواور بھی زیادہ واجب الاطاعت ہو گا۔اس طرح مولائاً نے اپنے تمام ساتھیوں سے تکم مانے کا قرار لے لیا،اور اطمینان ہے ریل آنے کا نظار کرنے لگے، تھوڑی دیر میں ریل آگئی تو مولاناً بجلی کی سی پھرتی ہے اپنی جگہ ہے اٹھے، اور جلدی جلدی ایخے ساتھیوں کا سامان سمیٹ کر اٹھانے لگے ، ایک عد دیاتھ میں ، ایک بغل میں ایک دوسرے ہاتھ میں اوراس طرح جتنے عد د خو داٹھا سکتے تھے انہول نے خو داٹھا لئے ، ساتھی سب ان کے شاگر د تھے ،اس لئے یہ صورت دیکھ کربے تاب ہو گئے ،اور ہر شخص نے آگے بڑھ کر مولانا کے ہاتھ سے سامان چھینتا جاہا، لیکن مولانا نے سختی سے سامان سنجالے رکھا، اور جب

Desturdubacks. Wordpress.com ساتھیوں نے التجاکی کہ سامان ہمیں دید بھئے تو مولانا نے فرمایا میں آپ سب کاامیہ اور آپ وعدہ کر چکے ہیں کہ میر اکہناما نیں گے ،لہذامیں بحیثیت امیر آپ کو حکم دیتا ہوں کہ مجھے سامان اٹھانے دیں اور مجھ سے چھینے کی کوشش نہ کریں۔

> اسکے بعد یورے سفر میں مولانا کامعمول یہی رہاکہ جب کوئی محنت یا مشقت کا کام آتا مولانا خود آگے بڑھ کروہ کام اپنے ہاتھوں سے کرتے، اور ساتھی اصرار کرتے تو ہر بار ا نہیں امیر کا حکم سنا کران کاوعدہ یاد د لا دیتے ،اور ساتھی لا جواب ہو کر رہ جاتے ، یہاں تک کہ ایک موقع پرایک بے تکلف ٹاگر دنے کہدیا کہ حضرت! ہم تو آپ کوامیر بناکر بہت بچھتائے، مولانا جواب میں مسکرادیئے مطلب غالبایہی تھاکہ امیر کا صحیح مطلب سمجھانا بھی تومیر یذمہ داری تھی۔

> یہ تھاامیر کاصیح مفہوم جو حضرت مولا نااعزاز علی صاحبؓ نے اپنی طرف سے ایجاد نہیں کرلیا تھا، بلکہ حضور نبی کریم علیہ نے اپنے قول و فعل سے امیر کایہی مطلب بتایا تھا، اور آپ کے جال نثار صحابہ کرام جو آپ علیہ کے بعد امیر ہے انہوں نے بھی اس پر عمل کر کے د کھایا، لیکن ہوتے ہوتے ہم امیر اور سر بر اہ کا بیہ مطلب بھول گئے ،اور ای راستے پر چل پڑے جو قیصر و کسری کاراستہ تھا۔

> اسلام کی تقریباتین چوتھائی تعلیمات حقوق العباد سے متعلق ہیں،اور ان کا محور آنحضرت علی کا بیہ ارشادِ گرامی ہے کہ "تمام لوگوں میں سب سے بہتر شخص وہ ہے جو لو گول کو فائدہ پہنچائے ،، یعنی ان کی خدمت کرے، خدمت کے رنگ اور انداز الگ الگ ہیں، لیکن سب کا خلاصہ یہ ہے کہ انسان سب کا بھلاجاہے، اور ایثار سے کام لے کر دوسر وں کو آرام پہنچانے کی کو شش کرے۔

> آج کی مادہ پر ست د نیامیں ہم نے لذت وراحت کور ویے پیسے سے اس طرح وابستہ کرلیاہے کہ ہم صرف اسی لذت کولذت سمجھتے ہیں جو نوٹوں کی گنتی اور اسباب راحت کی

Destunding ONS. Wordpress. com فراہمی سے حاصل ہوتی ہے،ہمیں اس لذت اورقلبی سکون کی ہوا بھی نہیں لگی جوا پیخ بہن کا د کھ دور کر کے بیا ہے آ رام پہنچا کر حاصل ہو تی ہے، جن لوگوں کواللہ تعالی نے خدمتِ خلق کا ذوق عطا فر مایا ہے،ان کے دل ہے پوچھئے کہسی ضرورت مند کا کام کر کے پاکسی غمز دہ کے چہرے پرمسکراہٹ اوراطمینان لاکر قلب وروح کو جوتسکین اور لذت میسر آتی ہے،اس کے آ گےنفسانی خواہشات کی ساری لذتیں ہیج ہیں۔

میرے مربی بزرگ حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب عار فی ؓ فرمایا کرتے تھے کہ دینیا میں جتنے بڑے بڑے عہدے اور منصب ہیں ان میں ہے کوئی اییانہیں ہے جسے حاصل کرنا انسان کے اپنے اختیار میں ہو، اگر کوئی شخص کسی ملک ، ا دارے یا جماعت کا سربراہ بنا جا ہے تو ہزار کوشش کے باو جو د ضروری نہیں کہ اس مقصد میں کا میاب ہو جائے ، کتنے لوگ ہیں جو یہی جدو جہد کرتے کرتے د نیا سے رخصت ہو گئے ،لیکن اس عہدے تک نہ پہنچ سکے، پھرا گرکسی کواس قتم کا کوئی عہد ہل بھی جائے تو اس بات کی کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ وہ عہدہ ہمیشہ قائم رہیگا، نہ جانے کتنے لوگ ہیں جوعہدہ ومنصب رکھنے والوں کے خلاف حسد کی آگ میں جلتے رہتے ہیں ،اور بہت ہے انہیں اس عہدے ہے اتارنے کی کوشش میں لگےرہتے ہیں ،اور بسااو قات کا میاب بھی ہوجاتے ہیں ،اورکل کے حکمران آج جیل کی کوٹھڑی میں نظرآتے ہیں ،لیکن ان سارے عہدوں اور مناصب ہے ہے کر میں تمہیں ایک ایسامفت کا عہد ہ بتا تا ہوں جس کا حصول تمہارے اپنے اختیار میں ہے ، ہر شخص جب جاہے وہ عہدہ حاصل کرسکتا ہے ،اور جبتک انسان خود نہ جاہے کوئی دوسرااس کواس عہدے سےمعزول بھی نہیں کرسکتا ، وہ عہدہ ہے خادم کا عہدہ اپنے آپ کواللہ کی مخلوق کا خادم قر اردید و ،اوریه طے کرلو که میں جہاں کہیں ہونگا ،اورجس حیثیت میں ہونگا ، د وسروں کی خدمت کی کوشش کروں گا ، بس تمہیں اپنے اختیار سے بیے عہد ہ مل گیا ، اور پیر عہدہ ایسا ہے کہ نہ اس کی وجہ ہے کوئی تم پر حسد کرے گا ، نہ کوئی تم سے پیر منصب چھیننے کی

۳۵۱

۳۵۱

کوشش کرے گا،نہ کوئی تمہیں اس عہدے سے معزول کرسکے گا،اور سب سے بڑی بالحظی میں اس عہدے سے معزول کرسکے گا،اور سب سے بڑی بالحظی میں اس عہدے سے معزول کرسکے گا،اور سب سے بڑی بارگیں میں اس کے معاراجو قدم اٹھیگاوہ عبادت شار ہوگا،ایس عبادت جو تمام نفلی عباد تول سے افضل ہے ،اور جس کے بارے میں مولانار ومیؓ نے فر مایا ہے کہ ہ

> ودلق نيست وسحاده طريقت بجز خدمت خلق نيست (طریقت یعنی تصوف تنبیج، جانماز اور گدڑی سے حاصل نہیں ہوتا، تصوف خدمت خلق کے بغیر نامکمل ہے)

لہذا جن اللہ کے بندول کواس مفت کے اختیاری عہدے کی لذت اور اسکے مفادات کا صحیح ادراک حاصل تھا، وہ دنیا کے معروف عہدوں میں سے خواہ کتنے اونچے عہدے پر پہنچ گئے ہول، لیکن کسی حالت میں انہوں نے خادم کا یہ اختیاری عہدہ ہاتھ سے جانے نہیں دیا، حضرت مولانا مفتی عزیز الرحمٰن صاحبؓ دار العلوم دیوبند کے مفتی اعظم تھے، اورا نہیں مفتی اعظم ہند کا نام دیا جاتا تھا، ان کے لکھے ہوے فناوی کا انتخاب دس ضحیم جلدوں میں شائع ہواہے ،اور ابھی تک نامکمل ہے ،لیکن ان کاروزانہ کامعمول بیہ تھا کہ صبح کو د فتر جانے سے پہلے اپنے محلے کی بیوہ خواتین کے گھر جاتے ،ان کا حال معلوم کرتے ،اور ان سے پوچھتے کہ اگر آپ کو بازار سے سودا منگوانا ہو تو بتاد بچئے ، وہ خوا تین مولانا کواپنی ضر وریات بتا تیں،اور مولاناخو د بازار جا کران کاسو د اسلف لاتے، بعض او قات ایسا بھی ہو تا کہ کوئی خاتون کہتی مفتی صاحب! یہ چیز تو آپ غلط لے آئے، میں نے فلال چیز منگوائی تھی،مفتی صاحب پیه سنکر دوبار ہبازار جاتے اور غلطی کی تلافی فر ماتے۔

مفتی صاحب کے بہت سے شاگر دیتھے،اور وہ یہ کام خود کرنے کے بجائے اپنے شاگر دوں سے بھی کر اسکتے تھے، لیکن ذہن میں بیہ بات تھی کہ بیہ نبی کریم علیہ اور خلفاء

۳۵۲ منت ہے، وہ حضرات دونوں جہال کے اتنے بڑے اعزاز حاصل سوکھ کے آ باوجوداینے ہاتھوں ہے لو گوں کی خدمت کرتے تھے ،اس لئے خدمت خلق کی پیرلذت آؤ اس كاجرو ثواب مين خود براه راست كيون حاصل نه كرون؟

یہ تھاخادم کاوہ اختیاری منصب جو ان حضرات نے دوسر ابڑے سے بڑااعز از ملنے کے بعد بھی نہیں چھوڑا، غور فرمایئے کہ اگر ہم میں سے ہر شخص اپنے عام غیر اختیاری عہدوں کے ساتھ ساتھ یہ مفت کا اختیاری عہدہ بھی حاصل کرلے اور اسے مستقل سنجالے رکھے تو معاشرے کے کتنے زخم بھر جائیں! ہم اگر دوسر وں کا سامان نہ اٹھائیں، ان کے گھر میں یانی نہ بھریں،اور بیواؤں کاسوداسلف خوداینے ہاتھوں سے نہ لائیں، تو کم از کم اتناہی کرلیں کہ جبان میں سے کوئی شخص ہم سے ہمارے فرائض منصبی میں سے کسی کام کامطالبہ کرے اس کا کام ہمدر دی اور خیر خواہی کے ساتھ کر دیں۔

besturdubooks.wordbress.com جشنِ آزادی کے دِن

> 14 راگست کا دن تھا۔ پوراشہرآ زادی کی پیچاسویں سالگرہ کا جشن منانے میں محونظر آتا تھا، اور صرف عمارتیں ہی نہیں ، کاریں ، بسیں اور موٹر سائیکلیں بھی سبز ہلا لی پرچم ہے تجی ہوئی تھیں ۔ میں اس روز دو پہر کونیشنل اسٹیڈیم کی عقبی گلی ہے گز رر ہاتھا جوعمو ما سنسان پڑی رہتی ہے، پیدل چلتا ہوا کوئی آ دمی اکا دگا ہی نظر آتا ہے، البتہ گاڑیاں کسی مختصر رائے کی تلاش میں ادھر ہے گذرتی رہتی ہیں۔جونہی میں مرکزی سڑک ہے اس گلی میں مُڑا تو کچھ فاصلے پرنظر آیا کہ سڑک کے کنارے کوئی پیلی پیلی چیز بھھری ہوئی ہے، دور سے ایسالگتا تھا جیسے کسی نے زرد رنگ کا سفوف بکھیر دیا ہو، پھراس کے قریب ہی ایک آ دمی بھی بیٹےا ہوا نظر آیا، جب گاڑی قریب پہنچی تو پیۃ چلا کہ وہ پلی پلی چیز چھولے تھا در قریب بیٹھا ہوا شخص انہیں سمیٹنے کی کوشش کرر ہاتھاا نداز ہ ہوگیا کہ سی غریب خوانچے فروش کے جھولے زمین پرگر گئے ہیں ،اوروہ انہیں اٹھانے کی کوشش کر رہا ہے، جب گاڑی اور قریب پہنچی تو اس کی آئکھوں میں آ نسوبھی نظر آئے۔میں گاڑی رکوا کراس کے پاس پہنچا تو وہ ایک بچپیں تمیں سال کی عمر کا نو جوان تھا،جس کے سر سے کبکر یاؤں تک ہر چیز مفلوک الحال کی داستان سنا رہی تھی، اور وہ گرے ہوئے جچولوں کوسمیٹتے ہوئے بلک بلک کررور ہاتھااوراس کے گردآ لودرخساروں پرآنسوؤں کی لڑیاں صاف نظرآ رہی تھیں، میں نے اس کے قریب چہنچ کر ماجرامعلوم کرنا جا ہاتو شروع میں اس کے منہ ہے آ واز نہ نکلی ، پھر بمشکل اس نے بیااغاظادا کئے که ' میں چھولے بیچنے کے لئے لیجار ہاتھا،

۳۵۴ ایک اسکوٹر والا پیچھے ہے آیا اور اس نے ٹکر مار دی ،میر سے سار سے چھولے زمین پر گر سی میں نے دیکھا کہاں نے اوپراوپر کے جھولے تو جوں توں کر کے اٹھا کراپنی ٹوکری میں رکھ لئے گ تھے،لیکن باقی حچولوں کواٹھاتے وقت وہ یتمیز کرنے کی کوشش کرر ہاتھا کہان میں سے کو نسے اٹھانے کے قابل ہیں اور کو نسے مٹی میں مل جانے کی وجہ سے بیچنے کے لائق نہیں۔اتنے میں · پیچھے ہےا یک اور کارفر اٹے بھرتی ہوئی آئی ،اورانہی بیچے کچھے چھولوں کوروند کران کو خاک آلود آٹا بناتی ہوئی نکل گئی، اس نو جوان کی چیکیوں میں اور اضافیہ ہو گیا۔ وہ بھی گرے ہوئے حچولوں کو دیکھتا ، بھی اپنی ٹوکری کو ، اور بھی مجھے ، جیسے زبان حال سے کہدر ہا ہو کہ 'بید کھنے میں تھوڑے سے چھولے ہیں، مگر میری تو پوری کا ئنات تھی جوجشن آ زادی میں مست اسکوٹر نے ایک ہی جھکے میں مٹی میں ملادی ، میں نے یہ چھولے تیار کرنے کے لئے نہ جانے کس طرح پیسے مہیا گئے، کس طرح انہیں تیار کیا اور کس طرح انہیں سریراٹھا کر پیدل فاصلہ طے کیا، تا کہ انہیں بيج كرشام كو يچھ ميسے گھر پيجاسكوں، مگر آن كى آن ميں ميرى يونجى لٹ گئی۔

کہنے کو بیا لیک جھوٹا سا واقعہ ہے لیکن اس میں ہمارے معاشرے کی انتہائی متضادتصویر چھپی ہوئی ہے، وہمفلوک الحال نو جوان کتنا قابلِ قدرتھا جس نے کسی کے سامنے دست ِسوال دراز کرنے کے بجائے محنت کر کے چھولے بیچنے کوتر جیج دی،لیکن اس کے مقابلے میں اس شکم سّیرنو جوان کا تصور سیجئے جواسکوٹر دوڑاتے ہوئے اس مسکین کی ساری کا ئنات تباہ کر گیااور پیجھیے مڑ کر دیکھنا بھی گوارا نہ کیا ،اور اس کارنشین کو دیکھئے جواس مصیبت ز دہ شخص کو دیکھتے ہوئے بھی اس کے گرے ہوئے چھولوں کوروند تا ہوا گذر گیا۔

اول تواس بے بروائی اورغفلت کی ساتھ گاڑیاں دوڑا نابذاتِ خودایک ناجائز فعل ہے، اورا گر بالفرض بیلطی ہوبھی جائے اوراس کے نتیجے میں کسی کونقصان پہنچ جائے تو گری ہے گری حالت میں بھی انسانیت کا تقاضا یہ ہے کہ اس نقصان کی حتی الا مکان تلافی کی کوشش کی جائے۔ اورضرر رسیدہ مخض ہے کم از کم معذرت اور جمدردی کا اظہار ہی کرلیا جائے ،گر جوقوم اپنے

JOSHS: Wordpress.com غریبوں کوان کا پیم ہے کم حق دینے کو بھی تیار نہ ہو، کیااے پیحق پہنچتا ہے کہ وہ اپنی'' آزا کا جشنِ مسرّ ت منائے؟ کیا آزادی کے پچاس سال میں ہم نے اپنی یہی تربیت کی ہے؟

واقعہ بظاہر چھوٹا ساتھا، مگر میرے دل و د ماغ پر چھا گیا۔اس کے بعد جہاں کہیں جشن آ زادی کے طرب کدے دیکھتا، ان کے عین درمیان مجھے وہ خاک آ لود حچھولے والا نظر آ جاتا..... ملک بھر میں اس طرح کے نہ جانے کئنے جھولے والے ہیں جوعیش وطرب کے ھنگاموں کے عین درمیان روزانہ کھڑے کھڑے لُٹ جاتے ہیں اور نہ جانے کتنے اسکوٹر والے اور کاروالے ہیں جوچشم زدن میں ان کی ساری کا ئنات خاک میں ملا کران کی مفلوک الحالی کی ہنسی اڑاتے ہوئے گذر جاتے ہیں۔ جب تک ہمار ہے دلوں میں اس صورتِ حال کی نفرت اورا ہے دور کرنے کا نا قابل شکست جذبہ پیدانہیں ہوتا، اس وقت تک ہماری نسبت ہے"جشِن آزادی" کالفظ ایک مذاق نہیں تواور کیا ہے؟

اسلام نے اول تو تہواروں اوررسی جشنوں کی زیادہ حوصلہ افزائی نہیں کی ، دوسر ہے سال بھرمیں جودوخوشی منانے کے دن رکھے ہیں، یعنی عیدالفطراورعیدالانکی ،ان میں خوشی منانے کا طریقه بھی پیسکھایا ہے کہ عیدالفطر کی نماز کو جانے ہے بھی پہلے صدقة الفطرادا کرو، یعنی اس دن بیدار ہونے کے بعداور دن کا آغاز کرنے سے پہلے اس بات کی فکر کرو کہ کہیں کچھ لوگوں کے چو لھے آج بھی ٹھنڈے تو نہیں؟ سبق بیدیا گیا کہ جو شخص دوسرے کے آنسونہیں یو نچھ سکتا، اسے مسکراہ طوں اور قبقہوں کاحق نہیں پہنچتا، اس کے برعکس جوشخص دوسرے کوآنسوؤں میں نہلا کرخودقہقصےلگا نا چاہتا ہے،وہ اپنی روح کے زخموں پر بےحسی کے کتنے پردے ڈال لے، بالآ خر اس کے قبہقیجا یک نہایک دن چیخوں میں ضرور تبدیل ہوکرر ہیں گے۔

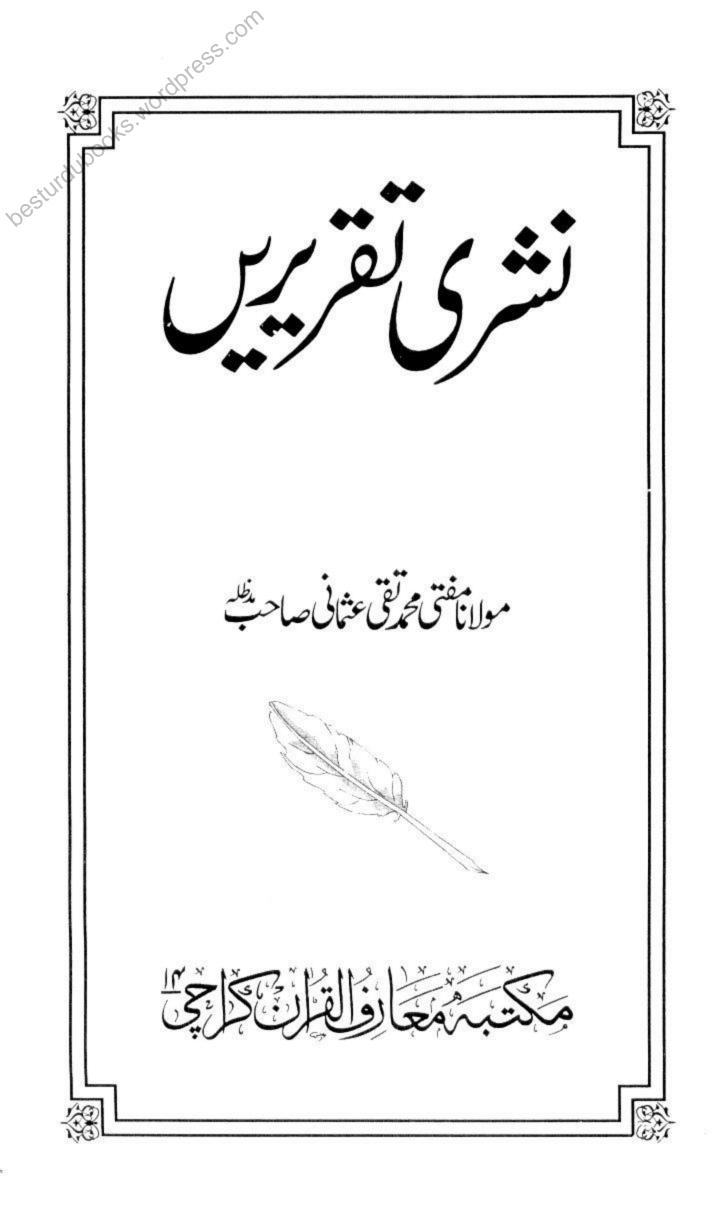